## لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ الاحراب٢١٠

جامع السير

مجموعة ارشادات شيخ يوسف متالا حفظه اللّد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

کچھ عرصہ سے ازہر اکیڈ می لنڈن سے دینی کتابیں طبع ہور ہی ہیں جو ایک مشتر کہ جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔

را قم کے بیانات حفظ قر آن پاک اور ختات بخاری شریف کی تقریبات میں ہوئے یاماہِ رمضان المبارک کے ایام میں ریڈیو پر ہوتے رہے۔

چند ساختیوں نے انکو جمع کیا پھر کسی نے دن رات تکلیف اسکھاٹائپ کرکے طباعت کیلئے تیار کیا جسکے متیجہ میں جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درس بخاری کے آئینے میں، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہیں، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر یا کرامات و کمالاتِ اولیاءوغیرہ کتب منظر عام پر آسکیں۔

ان تمام کتابوں کے مقدمہ یاافتاحیہ کے طور پر استبراکاً ماوی دارین، ملجاً ثقلین، سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقد س چند صفحات میں پیش کی جاتی رہی۔ زیر نظر پیہ کتاب جامع السیران ابواب کا مجموعہ ہے۔

دعاہے اللہ عزوجل ہمیں ہر وقت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے اور ہر کروٹ ہر حرکت سے قبل اسوۂ حسنہ کی طرف جھانک کر پھر یہ سے

آگے بڑھنے کی عادت ڈالدے۔

وماذ لک علی اللہ بعزیز۔

يوسف متالا

بروزجمعه ٤ جمادى الآخر ٣٩٩



## فهرست

درودشريف كاابتمام

در دِس کے ساتھ تیز بخار

حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها

سبب حقیقی

سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے آخری کلمات

سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں زلزلہ

|            | 1 2000 mm/ 2000                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>*</b>   | صلوا عليه ا                                           |
| Ã          | عروه بن مسعود ثقفی                                    |
| 4          | دعا ئىياشعار                                          |
| ۸          | سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی ایک خاص دعا      |
| 9          | آپ صلی الله علیه وسلم کی و فات کی آگاہی               |
| <u>(</u> € | عبادات اورمجامدات ميس زيادتي                          |
| ij         | حجة الوداع                                            |
| Ü          | مرض الوفات                                            |
| ir         | فرستاد هٔ خداوندی کو جواب                             |
| in.        | حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کا گریه                 |
| 100        | حضرت عا مُشصد يقه رضى الله عنها كے جمرہ ميں آخرى قيام |
|            |                                                       |

10

14

14

IA

19

| 19         | جبل نور پر <i>زلز</i> له                     |
|------------|----------------------------------------------|
| 19         | حضرت صديق اكبررضي اللهءنه                    |
| r•         | موجودہ دور کے زلازل                          |
| r•         | حضرت عمر فاروق رضى اللهءنيه                  |
| rı.        | حضرت سفينه رضى اللهءغنه                      |
| rt.        | زمين كا بولنا                                |
| rr         | زمین کا ڈرنا اور کا نمپنا                    |
| rr         | حضرت عمر بن عبد العزيز رضي اللهءنيه          |
| rr         | البيلامعثوق                                  |
| rr         | حضرت موئ عليه الصلوة والسلام اورايك بزهبيا   |
| ra         | حضرت موئ عليه الصلو ة والسلام كاما لك كوخطاب |
| ra         | <i>נפל</i>                                   |
| ra         | نتمام اعضاء كاروز ه                          |
| 77         | جانوروں سے تثبیہ                             |
| <b>r</b> ∠ | سانپ کی تعبیر                                |
| <b>r</b> ∠ | کتے کی تعبیر                                 |
| rA.        | گدھے کی تعبیر                                |
| <b>F</b> A | درندول کی تعبیر                              |
| ra         | چوہے کی تعبیر                                |
| rq         | ز ہریلیے جانوروں کی تعبیر                    |
| rq         | خزیر کی تعبیر                                |

مورى تعبير اونث كي تعبير حضرت شيخ نورالله مرقده گی توجیه لع: 21 سيع: MA 4 :200 17 ۵ع: :01 :04 49 :21 21 :29 25 ما جاھ 00 سالي سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كانسب شريف 21 ولادت بإسعادت 21 كفالت اور رضاعت 29 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساءِ مبارکہ 29 آ پِصلی الله علیه وسلم کی کفالت 11 سفريمن 11 شام كابيهلاسفر 41

| 42         | شام کا دوسراسفراور خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها سے نکاح |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 400        | نبوت                                                        |
| 70         | انجرت                                                       |
| 11         | وفات                                                        |
| 44         | آپ صلی الله علیه وسلم کے صاحبز ادگان                        |
| 19         | آ پ صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادبیاں                      |
| ۷٠         | آ پ صلی الله عاییه وسلم کی از واج مطهرات                    |
| ۷٦         | آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے چچا اور پھو پھیاں                |
| <b>∠</b> ₹ | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے گيارہ چچاہيں:               |
| <b>44</b>  | زبير بنعبدالمطلب كي اولاديه بين:                            |
| <u> </u>   | ابوطالب کی اولادیه مین:                                     |
| ∠9         | ابولېب کې او لا دیه ېين :                                   |
| Δ+:        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حچه پھو پھياں ہيں:          |
| Ar         | ہ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے                       |
| Ar         | آپ صلی الله علیه وسلم کے غزوات                              |
| ۸۳         | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دینے والے  |
| ΛY         | آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام کو بھیجا   |
| ٨٦         | حضرت عمروبن امبيضمري رضي الله تعالى عند                     |
| ΛY         | حضرت دحيه بن خليفه کلبی رضی الله تعالی عنه                  |
| ۸۷         | حضرت عبدالله بن حذا فداسهمي رضي الله تعالى عنه              |
| ۸۷         | حضرت حاطب بن الي بلتعد رضى الله تعالى عنه                   |
|            |                                                             |

| ۸۷              | حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\Delta \Delta$ | حضرت سليط بن عمر ورضى الله تعالى عنه                            |
| ۸۸              | حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی الله تعالیٰ عنه                       |
| A9              | حضرت مهاجرين الي امبيرضي الله تعالى عنه                         |
| A9              | حضرت علاء بن حضرمي رضى الله تعالى عنه                           |
| A9              | حضرت ابوموى اشعرى اورمعاذبن جبل رضى اللدتعالى عنهما             |
| A9              | حربية الاصل] زاد حضرات ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خدام |
| 91              | آ پِصلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام                        |
| 91"             | آ پِصلی اللّٰدعاییه وسلم کی با ندیاں                            |
| 90              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مؤذ عين                         |
| 90              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے در بان                          |
| 90              | رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بہرہ وار                        |
| 97              | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے امراء انجیش                     |
| 9.4             | رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے مختلف علاقوں کے گورنر    |
| 99              | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وزراء                           |
| 99              | جن صحابه کرام کو قاصی بنایا گیا                                 |
| 99              | امانت اوراخراجات كاحساب ركهنے والے صحابہ كرام                   |
|                 | حدود کی تفتیش کرنے والے اور نافذ کرنے والے صحابہ کرام           |
| 1++             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے راز دال                         |
| 1++             | حضورصلی اللّٰہ عابیہ وسلم کےمویشیوں کے چُرانے والے              |
| 1+1             | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوضر وریات کے ذمہ دار             |
|                 |                                                                 |

| 1+1  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حجنٹہ ہے اٹھانے والے             |
|------|------------------------------------------------------------------|
| I•I  | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار بیاں تیار کرنے والے               |
| 1+1  | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شعراء                             |
| 1+1  | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل سنجالنے والے                        |
| 1•1  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سفر كے حدى خوال                  |
| 1•1  | کن کے پیچیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی                  |
| 1•1  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خطيب                             |
| 1.1  | جن حضرات کوسرورِ کونین صلی الله علیه وسلم سے ظاہری اعضاء میں کسی |
|      | درجه میں مشابهت تھی:                                             |
| 1.1  | سرور کونمین صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف گفتگو حاصل کرنے والے       |
|      | نباتات، جمادات اور حیوانات میں ہے بعض کے اساء گرامی              |
| 1.1  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے گھوڑوں كا تذكرہ                  |
| 1•1  | آ پ صلی الله علیه وسلم کی پانچ یا چیه خچریان تحسین:              |
| 1•9  | دود هوالی اونشیاں                                                |
| 11•  | آ پ صلی الله علیه وسلم کی بکریاں                                 |
| 11•  | آ پ صلی الله علیه وسلم کی ملک میں سو بکریاں رہا کرتی تھیں:       |
| III. | آ پ صلی الله علیه وسلم کے اسلیح                                  |
| III. | آپ صلی الله علیه وسلم کے حجو لئے نیزے کے اساء:                   |
| IIr  | آ پ صلی الله علیه وسلم کی پانچ کمانیں تھیں:                      |
| IIr  | آ پِصلی الله علیه وسلم کی پانچ ڈ ھالیں تھیں:                     |
| 111  | آ پ صلی الله علیه وسلم کی تلوارین:                               |

| 111  | آپ صلی الله علیه وسلم کی زر ہیں:                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| llo, | آ پ صلی الله علیه وسلم کی دوخود خمیں:                                    |
| llc, | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حجنڈے تھے:                                  |
| 110  | آپ صلی الله علیه وسلم کی زیر استعال اشیاء متبر که                        |
| 110  | ملبوسات مباركه                                                           |
| 110  | آ پ صلی الله عاییه وسلم کی حیا درین:                                     |
| ΠZ   | آپ صلی الله علیه وسلم کے جے:                                             |
| ΠZ   | آ پ صلی الله علیه وسلم کی کلاه مبارک اور ٹو پیاں متعدد بیان کی جاتی ہیں: |
| IJΛ  | سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیار عمامے تھے:                     |
| 119  | چاور:                                                                    |
| 119  | لنگى:                                                                    |
| 171  | خواتیم :انگوٹسیاں                                                        |
| (1)  | خوشبوئين                                                                 |
| 171  | برتن                                                                     |
| (1)  | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے                                          |
| 177  | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیز ہے                                       |
| 150  | ح <u>پا</u> قو رچيمري                                                    |
| 144  | دىگراشياءمستعمليه                                                        |
| IFA  | امير المؤمنين سيدنا عمررضي الله تعالى عنه كااجتمام                       |
| 11-  | ماً كولات ومشروبات                                                       |
| 111  | مشروبات                                                                  |

| I <b>r</b> I | پانی:سب سے زیادہ مشروبات میں میشرف پانی کوملا ہے۔                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 122          | لبن رحلیب: دود ھ                                                      |
| 100          | تمر: کھجور                                                            |
| 127          | شعير ينو                                                              |
| 12           | لحم: گوشت                                                             |
| ITA          | گوشت کو بھی آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے مختلف شکلوں میں نوش فر مایا ہے: |
| 1179         | جن جانوروں کے گوشت جمارے آ قاصلی الله علیہ وسلم نے بھی مجھی نوش       |
|              | جال فرمائے:                                                           |
| 1179         | سنريال                                                                |
| 1179         | سبزی تر کار یوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نوش فر مائیں وہ |
|              | حب ذیل ہیں:                                                           |
| 114          | پچل                                                                   |
| 10.4         | آ پ صلی الله علیه وسلم نے جن محیلوں کو پسند فر مایا:                  |
| 164          | آ پ صلی الله علیه وسلم کی صفات مبار که                                |
| 164          | آ پ صلی الله علیه وسلم د کیھنے والوں کی نگاہ میں کیسے لگتے تھے؟       |
| 10.          | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ                                  |
| ۱۵۵          | آپ صلی الله علیه وسلم کے معجزات                                       |
| 175          | فَقَلِيْلاً مَّا يُؤِّمِنُوْنَ                                        |
| 174          | آپ صلی الله علیه وسلم کی و فات حسرت آیات                              |
| IAT          | سیرت پاک کی تر تیب زمانی                                              |
| 190          | نبشريف                                                                |

| 197  | ولادت مباركه                                     |
|------|--------------------------------------------------|
| 197  | طفوليت                                           |
| 194  | بجيين كاسفرشام                                   |
| 194  | تعمير كعب                                        |
| 199  | نبوت ورسمالت                                     |
| r••  | فتر ت وحی                                        |
| r••  | دعوت اسلام                                       |
| r• r | حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی جانی و مالی قربانی |
| r• r | حبشه کی طرف بھرت                                 |
| r• r | شعب ابي طالب ميں                                 |
| r•a  | الله نے دیمک سے کام لیا                          |
| r• Y | سفرطا نف                                         |
| r•∠  | پیشانی اور کوڑے میں نور                          |
| r•∠  | اسراءومعراج                                      |
| r• 9 | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین          |
| r• 9 | ریگستان میں بئر زمزم کیسے ملا؟                   |
| rii  | حدامجد عبدالمطلب كالمتحان                        |
| rir  | سواری کے سم سے چشمہ جاری                         |
| ri∠  | حجابة ، رفادة ، سقاية                            |
| rr•  | ربيعه بن نصر المخمي                              |
| rrm  | زيد بن عمرو بن نفيل                              |

| ۲۳۲       ام معبد رضى الله عنها         ۱۱ ابوابوب انساري رضى الله عنه       ۱۳۲۵         ۱۲۲۵       عارشه بمن نعمان رضى الله عنه         ۱۲۲۵       عدرت عباس رضى الله عنه         ۱۲۲۹       عروبين جموح رضى الله عنه         ۱۲۵۹       ۱۲۵۹         ۱۲۵۱       ۱۲۵۹         ۱۲۵۱       ۱۲۵۲         ۱۲۵۲       ۱۲۵۳         ۱۲۵۲       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱۲۵۳         ۱۲۵۳       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rra  | سراقه بن ما لک بن انجعشم               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| ۲۲۱       عارفة بمن نعمان رضى الله عند         ۲۲۵       عبيب خدا: بيس نے آئ خدا ہے بيد عاکی ہے         ۲۲۹       حضرت عباس رضى الله عند         ۲۲۹       ابوطلح رضى الله عند         ۲۵۱       ابوطلح رضى الله عند         ۲۵۱       الله عند         ۲۵۱       کمب بن مالک رضى الله عند         ۲۵۲       کمب بن مالک رضى الله عند         ۲۵۳       ابوعبيده بن الجراح رضى الله عند         ۲۵۸       مالک بن سنان رضى الله عند         ۲۵۸       الله عند         ۲۵۸       الله عند         ۲۵۸       کبشد بنت رافع رضى الله عند         ۲۵۸       کبشد بنت رافع رضى الله عنه         ۲۵۱       بیشت کا پیلا سال         ۲۲۱       بیشت کا تیسر اسال         ۲۲۱       بیشت کا تیسر اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rry  | ام معبد رضى الله عنها                  |
| ۱۳۵۵ حبیب خدا: بیس نے آئی خدا سے بیده عاکی ہے حدات عباس رضی اللہ عنہ حداث ہیں اللہ عنہ عروبین جموح رضی اللہ عنہ الوظیہ رضی اللہ عنہ الوظیہ رضی اللہ عنہ الاعتمان الحروبی اللہ عنہ الاعتمان الحرب بن مالک رضی اللہ عنہ الاعتمان رضی اللہ عنہ الوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ الوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ الوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ المحد بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ الس بن نضر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ المحد بن ربیج رضی اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr2  | ابوالوب انصاري رضي اللهءنيه            |
| ۱۳۶۷ حضرت عباس رضى الله عنه عمرو بن جموع رضى الله عنه الوطلي رضى الله عنه الإعلى الله عنه الوطلي رضى الله عنه الإعلى وغي الله عنه المحت بان عالك رضى الله عنه الإعلى وغي الله عنه المحت بان عالك رضى الله عنه الوعبيده بمن الجراح رضى الله عنه الوعبيده بمن الجراح رضى الله عنه الموعبيده بمن الجراح رضى الله عنه على بمن عنان رضى الله عنه ال | ۲۳۱  | حارثه بن نعمان رضي اللهء عنه           |
| ۲۸۹ عرو بن جمور ترضى الله عند البوطلي رضى الله عند البوطلي رضى الله عند الإطلي بن عثان المحروري وي رضى الله عند المحب بن ما لك رضى الله عند البوعبيده بمن الجراح رضى الله عند الملك بن سنان رضى الله عند المس بن نظر رضى الله عند المس بن ترفع رضى الله عند المس بن ترفع رضى الله عند المس بن المن الله عند المس بن المن الله عند المسلاح المستون المنس المسلاح الم | rra  | حبیب خدا: میں نے آج خدا سے بیدعا کی ہے |
| الوطك ورضى الله عنه | TC2  | حضرت عباس رضى اللهءنيه                 |
| الم بن عثان المحروي وي رضى الله عند المحل بن ما لك رضى الله عند المحل بن ما لك رضى الله عند المحل الله عند البوعبيده بن الجراح رضى الله عند البوعبيده بن الجراح رضى الله عند الملك بن سنان رضى الله عند المحل بن سنان رضى الله عند المحل الله عند المحل بن عبيدالله رضى الله عند المس بن نضر رضى الله عند المس بن نضر رضى الله عند المحل المحل الله عند المحل المحت كا يبلا مال المحل المحت كا دومر امال المحل المحت كا يبرا امال المحت كا يبرا امال المحل المحت كا يبرا امال المحت كا يبر المحت كا يبرا امال المحت كا يبرا امال المحت كا يبرا امال المحت كا ي | 44.4 | عمروبن جموح رضي اللدعنه                |
| ۲۵۲       اهب بن مالک رضی الله عند         ۲۵۳       زیاد بن سکن رضی الله عند         ۲۵۳       ابوعبیده بن الجراح رضی الله عند         ۲۵۳       مالک بن سنان رضی الله عند         طلحہ بن عبیدالله رضی الله عند       ۲۵۵         ۲۵۹       ۱نس بن نضر رضی الله عند         ۲۵۹       ۲۵۹         ۲۵۸       ۲۵۹         ۲۵۸       ۲۵۹         ۲۵۸       ۲۵۹         ۲۵۹       ۲۵۹         ۲۷۹       ۲۹۱         ۲۹۱       ۲۹۱         ۲۹۲       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۳       ۲۹۱         ۲۹۹       ۲۹۱         ۲۹۹       ۲۹۱         ۲۹۹       ۲۹۱         ۲۹۹       ۲۹۱         ۲۹۹       ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rai  | ابوطلحة رمنبي الله عبنه                |
| زياد بن سكن رضى الله عند البوعبيده بن الجراح رضى الله عند البوعبيده بن الجراح رضى الله عند الله بن سنان رضى الله عند طلحه بن عبيدالله رضى الله عند الس بن نضر رضى الله عند الس بن نضر رضى الله عند الس بن نضر رضى الله عند المحمد بن رئيج رضى الله عنها المحمد بن رئيج رضى الله عنها المحمد بن رئيج رضى الله عنها المحمد بن رافع رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rai  | شاس بن عثمان المحز ومي رضي الله عنه    |
| ابوعبيده بمن الجراح رضى الله عنه البوعبيده بمن الجراح رضى الله عنه ما لك بمن سنان رضى الله عنه طلحه بمن عبيدالله رضى الله عنه السمان الله عنه السمان الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rar  | كعب بن ما لك رضى الله عنه              |
| مالک بن سنان رضی الله عند  طلحه بن عبیدالله رضی الله عند  انس بن نضر رضی الله عنه  سعد بن رئیج رضی الله عنه  سعد بن رئیج رضی الله عنه  کبشه بنت رافع رضی الله عنها  ۲۵۸  بعثت کا پهلاسال  بعثت کا دوسراسال  بعثت کا دوسراسال  بعثت کا دوسراسال  بعثت کا دوسراسال  بعثت کا تیسراسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ram  | زیاد بن سکن رضی الله عنه               |
| طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه انس بن نضر رضى الله عنه انس بن نضر رضى الله عنه الله عنه اسعد بن ربيح رضى الله عنه الله عنها المحت كلبشه بنت رافع رضى الله عنها المحت كابيهلا سال المحت كابيهلا سال المحت كادوسرا سال المحت كادوسرا سال المحت كادوسرا سال المحت كادوسرا سال المحت كاتيسرا سال المحت كاتيسرا سال المحت كاتيسرا سال المحت كاتيسرا سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rar  | ابوعبيده بن الجراح رضى اللهءنيه        |
| انس بن نضر رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها المحت كابيها الله عنها المحت كابيها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar  | ما لک بن سنان رضی الله عند             |
| سعد بن رئيج رضى الله عنها  كبشه بنت رافع رضى الله عنها  بعثت كا يبلا سال  بعثت كا يوسل سال  بعثت كا دوسراسال  بعثت كا دوسراسال  بعثت كا تيسراسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar  | طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه          |
| كبشه بنت رافع رضى الله عنها 173 المثال 174 المثال 174 المثال 174 المثال 174 المثال 174 المثال المثال 174 المثال 174 المثال المثال 174 المثال | raa  | انس بن نضر رضی الله عنه                |
| بعث كا پهلاسال<br>بعث كا دوسراسال<br>بعث كا دوسراسال<br>بعث كا تيسراسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101  | سعد بن رئيع رضي الله عنه               |
| بعث كادومراسال<br>بعث كاتيسراسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ran  | كبشه بنت رافع رضى الله عنها            |
| بعثة كاتيسراً سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171  | بعثة كالببلاسال                        |
| 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171  | بعثة كادوبراسال                        |
| بعثت كا چوقفاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar  | بعثة كاتيسراسال                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rar  | بعثت كاچوتھا سال                       |

بعثة كايإنجوال سال 777 بعثة كالجھٹاسال 777 بعثة كاساتوال سال 777 بعثت كالأثفوال سال 277 بعثت كانوال سال 775 بعثت كا دسوال سال 775 هجرت كايبلا سال 775 ججرت كا دوسرا سال 747 هجرت كاتيسراسال 277 ججرت كا چوتفا سال rry ججرت كا يانچوال سال 277 هجرت كالجصاسال 144 هجرت كاساتوال سال MYA ججرت کا آگھواں سا**ل** 449 هجرت كانوال ممال PYY *چر*ت کا دسوال سال 14. ججرت کا گیارهوا<u>ل سال</u> 141 نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی و فات 141 خلفاءار بعداوران کے بعد 1/2 غزوات وسرايا كى ترتيب MLL سركارِ دو عالم صلى الله عليه وسلم: MAI

| MI           | رحمة ورافة        |
|--------------|-------------------|
| MI           | عصمت              |
| MI           | جودو يخا          |
| MY           | <i>נ</i> יָג      |
| MY           | يزك تععم          |
| MY           | <b>رزک تعریض</b>  |
| MY           | <u> برولعزیزی</u> |
| ra r         | حياء              |
| ram          | مدييه وصدقه       |
| ra r         | عيادت             |
| ra r         | اصحاب کی خبر گیری |
| <b>TA</b> (* | شیر یی کلام       |
| <b>TA</b> (* | الباس میں ساوگ    |
| ra r         | معاشرت میں سادگی  |
| raa          | صلدرحي            |
| raa          | وفابر جفأ         |
| raa          | معافى             |
| raa          | תוב<br>מוב        |
| raa          | تبيم              |
| 110          | مباح<br>صبروضبط   |
| PAY          | صبر وضبط          |
|              |                   |

| FAY          | اہل خانہ کے لئے انتظام                |
|--------------|---------------------------------------|
| 144          | دستر خوان پر                          |
| <b>1</b> 114 | مباوات                                |
| <b>t</b> A∠  | مفروفيت                               |
| MA           | جنگل میں                              |
| <b>T</b> AZ  | سلطان وگدا برابر                      |
| MA           | د عا بهی د عا                         |
| MAA          | أعانت                                 |
| MAA          | فرش زمین ہی بستر                      |
| MAA          | اوصاف جميلية ورات اورانجيل ميس        |
| rA 9         | دل جوئی                               |
| rA9          | ييار                                  |
| rA9          | ذ کرانٹہ                              |
| rA9          | حاجت مندول ہے کتنا پیار               |
| rA9          | متواضعانه بيئت                        |
| rq.          | مجلس میں                              |
| rq.          | آنے والے کا اگرام                     |
| rq•          | بلائے کا انداز                        |
| <b>r9</b> 1  | رضا وغضب                              |
| rqı          | رضاوغضب<br>اختیاً مجلس<br>انداز تخاطب |
| rai          | انداز تخاطب                           |
|              |                                       |

| rar | روتے ہی رہتے تھے                  |
|-----|-----------------------------------|
| rar | تبسم زیاده شجیدگی تم              |
| rar | بزي طبق ميں سب مل كرا تحقيمے كھاؤ |
| rar | متواضعانه جلوس                    |
| rar | گرم کھانا                         |
| rar | لقمه کیسے لیتے؟                   |
| rar | جو کی روٹی                        |
| rar | ککڑی۔کھجور۔انگور                  |
| ran | رو ٹی اورخر بوز ہ یا تا زہ تھجور  |
| ran | انگور                             |
| ran | اسودين                            |
| ran | تحجور اور دودھ                    |
| ran | گوشت                              |
| ran | غرباء کی دعوت                     |
| ۲۹۵ | كُلُّهُ لِلْهِ                    |
| 790 | حق كا نفاذ                        |
| 790 | كدواور گوشت                       |
| 790 | فاقه                              |
| 790 | جوآ گيا نوش فر ماليا              |
| ray | پر بند ہے اور مرغی                |
| ray | ستحمى اورپنير                     |
|     |                                   |

| ren         | عجوه                                   |
|-------------|----------------------------------------|
| r9∠         | سبزيال                                 |
| r9∠         | بدبودارغذا نبي                         |
| r9Z         | متاع دنیا میں ہے                       |
| r9Z         | حضرت ام اليمن رضى الله عنها اور بكريال |
| <b>19</b> A | انگلیاں چا ٹناسنت ہے                   |
| <b>19</b> A | عالمنے میں حکمت                        |
| 191         | گوشت کی بو                             |
| 191         | مفردات لينديق                          |
| r99         | مس درجه بإحياء!                        |
| r99         | اپنی خدمت آپ                           |
| r99         | عمامه                                  |
| r99         | جهوقبا                                 |
| r99         |                                        |
| r           | ح <b>پا</b> در<br><sup>انگ</sup> ی     |
| r           | سرخ کیبریں                             |
| r           | يا تُجامد ـ چيل<br>يا تُجامد ـ چيل     |
| r           | پ .<br>سبز حیاور یں                    |
| r           | انگوشمى                                |
| r           | طيلسان                                 |
| r•1         | سوتی لباس                              |
|             | 0:0                                    |

| r•1         | عمامه محتكد          |
|-------------|----------------------|
| <b>F•</b> 1 | كالى كملى            |
| ۲۰۱         | فخوشبو               |
| r•I         | كالبحى               |
| F•1         | ایک سوبکریال         |
| r•1         | خريد وفروخت          |
| r•r         | <u>ېرياں چُرا</u> ئی |
| r•r         | قرض                  |
| r•r         | عارية                |
| r•r         | <i>ضانت</i>          |
| r•r         | وقف زمين             |
| r•r         | سفارش                |
| r•r         | فشم كھانا            |
| r•r         | فشم كا كفاره         |
| r•r         | شعراء كوانعام        |
| r•r         | پہلوان سے مقابلہ     |
| r•r         | جوؤں کی صفائی        |
| <b>r.</b> r | چلنے کا انداز        |
| r•r         | میرے ساتھ چلو        |
| r•r         | ساقه                 |
| r•r         | گورے بدن پرسبزلباس   |
|             | *                    |

| r•a | لتگى                  |
|-----|-----------------------|
| r.o | کرند کے بٹن           |
| r.a | حپاور میس نماز        |
| r•a | حياور ميس پيوند       |
| r.a | زائد جوڑا             |
| r•4 | حپادر آ دهی آ دهی     |
| r•4 | كالىكمكى              |
| r•1 | مهروالی انگوشی        |
| r•1 | یا د دلائے والی گر ہ  |
| r•1 | ڻو پيال               |
| r•4 | عمامه                 |
| r•∠ | چڑے کا بستر           |
| r•∠ | عباء ہی بستر بھی      |
| r•∠ | مٹی کا برتن           |
| r•∠ | بركت والايإني         |
| r•A | لعاب مبارک            |
| r•A | وضوء کا پانی          |
| F•A | موذی کے لئے دعاءر حمت |
| F•A | قلب نازک              |
| r•9 | عقو در گذر            |
| r•9 | بغیرزین کے سواری      |
|     |                       |

| r•9 | بچوں کے ساتھ                               |
|-----|--------------------------------------------|
| r•9 | آمنه كالال صلى الله عليه وسلم              |
| F)• | چبوتره پگرمنبر                             |
| F(• | سادگی                                      |
| F)• | صحابہ کے درمیان                            |
| FII | ازواج مطہرات کے درمیان                     |
| FII | حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى دلجونى         |
| FII | برتن اور ہڈی میں ہونٹ کہاں رکھے تھے؟       |
| FII | حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى گودېيں سرمبارك |
| rir | میں پہلے                                   |
| rir | روز اندزیارت                               |
| rir | عسل كب؟                                    |
| rir | واليسي ازسفر                               |
| rir | رديف                                       |
| rır | زعفرانی حیادر                              |
| rjr | ازواج مطهرات كافكر                         |
| rır | ازواج مطهرات آپس میں                       |
| rir | سبحان الله                                 |
| rir | ېنسی د ل گلی                               |
| rir | غيرت                                       |
| rir | <i>حليه شريف</i>                           |
|     |                                            |

| <b>m</b> 14 | آ پِصلی الله علیه وسلم کی گیاره از واج مطهرات       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| r12         | أم المؤمنين حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها          |
| MIA         | أم المؤمنين حضرت سودة رضى الله تعالى عنها           |
| MIA         | أم المؤمنين حضرت عا كنشه صديقه رضى الله تعالى عنها  |
| MIA         | ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر رضى الله تعالى عنبما  |
| 119         | ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها |
| 119         | ام المؤمنين حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها         |
| 119         | ام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش رضي اللد تعالى عنها   |
| rr+         | ام المؤمنين حضرت جوريه يدرمني الله تعالى عنها       |
| mr+         | ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها       |
| mr.         | ام المؤمنين حضرت صفيه بنت حيى بن اخطب رضى الله عنها |
| 21          | ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث رضى الله عنها      |
| ~~~         | سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم                      |
| ~~~         | آ غاز مرض                                           |
| ~~~         | ٣ خرى ه فته                                         |
| ٣٢٢         | ياغ يوم قبل از رحلت                                 |
| rra         | حيار ايوم قبل از رحلت                               |
| rry         | پنجشنبه مغرب                                        |
| ۲۲۶         | پنجشنبه عشاء                                        |
| mr2         | دویا ایک یوم قبل از رحلت                            |
| mr2         | ایک یوم قبل از رحلت                                 |

| rm.         | آخری دن                                    |
|-------------|--------------------------------------------|
| rrq         | حالت بزع                                   |
| rrı         | مدينه منوره ميں قيامت صغري                 |
| rrr         | ابو بمررضی الله عنه کی بے قراری اوراستقلال |
| rrr         | صديق اكبررضي اللهءنه كاخطبه                |
| rra         | تجهيز وتكفين اورغسل                        |
| rrq         | نماز جنازه                                 |
| rr.         | حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه        |
| <b>r</b> r• | جانشين كانعين                              |
| rrr         | وصايا                                      |
| rrr         | الوداعي ملاقاتين                           |
| rry         | وصال                                       |
| 772         | تجهيز وتكفين                               |
| 772         | حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه          |
| 447         | قاتلانه حمله                               |
| rra         | قاش                                        |
| ra•         | اہل مدینہ کی بےقراری                       |
| ra•         | آخری خوامش                                 |
| rai         | جانشين كانغين                              |
| rar         | وصايا                                      |
| rar         | وصال                                       |
|             |                                            |

| rar         | نماز جنازه                                     |
|-------------|------------------------------------------------|
| rar         | حضرت عثان غني رضي الله تعالى عنه               |
| ray         | جان نثاروں کےمشورے اور اجازت طلبی              |
| ran         | شہاوت کی تیاری                                 |
| 209         | شهادت                                          |
| MI          | نماز جنازه                                     |
| ٣٧٢         | صحابه كرام كااظبهارغم                          |
| ٣٩٣         | حضرت على رضى الله تعالى عنه                    |
| ٣٩٣         | قمل کی سازش کے مرکزی کردار                     |
| 210         | قا حلانه حمله                                  |
| <b>71</b> 2 | حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم           |
| 200         | منتخب احاديث از راموز الإحاديث براے خطبات جمعه |
| ۵۱۷         | إنَّىٰ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا           |
| ۵۲۵         | فتنول سے حفاظت کیلئے مسنون دعائمیں             |

#### بسم الله الوحمن الوحيم

شروع کرنے سے پہلے آقا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مولی مالک ہم سے راہنی ہوجائے۔

لَکَ الْحَمُدُ يَا ذَالْجُوْدِ وَالْمَجُدِ وَالْعُلَىٰ تَبَارَ كُتَ تُعْطِيُ مَنُ تَشَاءُ وَتَمُنَعُ الْهِي لَئِسُ جَلَّتُ وَجَمَّتُ خَطِيْفَتِي فَعَفُوکَ عَنْ ذَنْبِي اَجَلُ وَاوُسَعُ اللهِي لَئِسُ جَلَّتُ وَجَمَّتُ خَطِيْفَتِي الْمَيْکَ لَدَىٰ الْاعْسَارِ وَالْيُسُرِ اَفُرَعُ اللهِي وَخَلَّاقِي وَجَرُزِي وَمَوْهِلِي اللّهِي لَئِيکَ لَدَىٰ الْاعْسَارِ وَالْيُسُرِ اَفُرَعُ اللهِي وَخَلَّاقِي وَجَرُزِي وَمَوْهِلِي اللّهِي لَئِسُ اللهُ عَسَارِ وَالْيُسُرِ اَفُرَعُ اللهِي لَئِسُ اَعْطَيْتُ نَفْسِي سُولَهَا فَهَا انسا فِي اَرُضِ السَّدَامَةِ اَرُتَعُ اللّهِي لَئِسُ اَعْطَيْتُ نَفْسِي سُولَهَا فَهَا انسا فِي اَرْضِ السَّدَامَةِ اَرْتَعُ اللّهِي تَسْرَى حَالِي وَفَقُرِي وَفَاقَتِي وَانَسَتَ مُسَاجَادِةِ الْسَحَفِيةِ تَسْمَعُ اللهِي تَسْرَى حَالِي وَفَقُورِي وَفَاقَتِي وَانَعْتِي مَن اللهِي اللّهِي اللّهُ اللهِي اللهُ اللهِي اللّهُ اللهِي اللهُ اللهِي اللهُ اللهِي اللهُ اللهِي اللهُ الله

اے میرے مولا! اے میرے خالق! اے میری جائے پناہ! خوشحالی اور تنگی ہر حال میں ہم

#### درودشريف كاابتمام

ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ ہرگرامی نامہ میں یہ تحریر فرمایا کرتے سے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ لیسٹر سے جو یہ ہم درود شریف کی چلی ہے نہایت باہرکت ہے، درود ہی سے آفات اور بلیات اور مصائب دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ خود قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہراہ راست اپنی طرف سے اس کا تھم ہمیں دیا اِنَّ اللّٰہ وَ مَلْئِکُتُهُ مِی اللہ تبارک و تعالیٰ النّبِی یَا اَیُّهَا اللّٰہ یُنُ اَمْنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِمُوا تَسُلِیْمُا صَلُّوا عَلَیْهِ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ درود پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام فرمات ہیں کہ درود پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام معلوم ہے کیوں کہ جب ہم خدمت اقدیں ہیں حاضری دیتے ہیں، سلام تو ہم کرتے ہیں لیکن معلوم ہے کیوں کہ جب ہم خدمت اقدیں ہیں حاضری دیتے ہیں، سلام تو ہم کرتے ہیں لیک یہ یہ سے میں اللہ علیہ وسلوۃ یہ کیا ہے اس سوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب عنایت فرمایا؟

 السَّلاَمُ قَدُ عَرَفُنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلواةُ؟ كَيْسَام تو معلوم صلوة كيي؟ اورآپ ك تواگل چَهِلَ تمام گناه معاف بين كيونكدا نبيائ كرام عليم الصلوة والسلام تو معصوم بوت بين \_ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه قُولُو اُ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد اَ كه جب التيات ختم بو السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشُهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَكَ تَم يرُ هاوتِ آگ جَه ير درود يرصور

ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ محُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبُسرَاهِيُسمَ اِنَّکَ حَسِينَدٌ مَّحِينُدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ محُمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِیُمَ وَعَلَیٰ آل اِبْرَاهیُمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّحِیُدٌ.

#### 'صلّوا عليه'

ای گئے مفسرین میں اختلاف ہے کہ بید درود شریف کہاں پڑھا جائے ،کس وقت پڑھا جائے ،ایک دفعہ پڑھ لیمنا عمر بھر میں کافی ہے یا بار بار پڑھا جائے۔

ایک قول میہ ہے کہ میہ صَلِّمُوا عَلَیْہِ، کہ درود پڑھو، میدامر ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایک قول میہ ہے کہ اس میں کوئی قیدنہیں بس ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔

دوسرا تول بیہ ہے کہ بیام استحبا بی ہے۔ کددرو دشریف پڑھنامستحب ہے۔

تير اقول بيہ كەكلمەتو حير اَشُهَدُ اَنُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ بِيم مِينَ كُم ازكم ايك دفعه برُّ هنا فرض ہے۔

ای طرح درود شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا کم از کم ایک دفعہ عمر بھر میں ہے فرض ہے۔

ای کئے حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے اس وقت سب سے پہااکلمہ اَشْھَدُ اَنُ لاَ اِللهُ اِللَّهُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بياس سے کہلوانا فرض

-

چوتھا قول یہ ہے کہ نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کے ساتھ نماز میں درود شریف پڑھنا پیفرض ہے۔ بیامام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ اور شوافع کا قول ہے۔

پانچوال قول میہ ہے کہ تشہد میں فرض ہے میشعنی کا قول ہے۔ مگر شعبی اور امام شافعی رحمة اللہ علیہ کے قول میں فرق میہ ہے کہ وہ مطلق تشہد میں اس کو فرض گردانتے ہیں اور امام شافعی رحمة اللہ علیہ نے جو فرض قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ التحیات پڑھ لیا جائے تو التحیات اور سلام کے درمیان درود شریف پڑھا جائے اس کی جگہ بھی انہوں نے متعین کردی اور شعبی نے جگہ متعین نہیں کی۔ انہوں نے مطلق رکھا کہ تشہد میں پڑھا جائے جاہے درمیان میں پڑھو، اخیر میں بڑھو یا شروع میں بڑھو۔ اخیر میں بڑھو یا شروع میں بڑھو۔

چھٹا قول میہ ہے کہ تشہد کی بھی قید نہیں بلکہ پوری نماز میں کہیں بھی درود شریف پڑھ لیا جائے۔ میاحمہ باقر نے قل کیا گیا کہ تَجِبُ فِیُ الصَّلواةِ مِنُ غَیْرِ تَعُییُنِ الْمَحَلِّ '.

سانواں قول یہ ہے کہ بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ نیسجِبُ اُلا کُفارُ مِنْهَا مِنُ غَیْرِ تَقْییلُدِ، کہ کثرت سے درود پڑھنا ہے صَلَّوْا عَلَیْهِ سے مراد ہے کہ ہار ہار پڑھنا ہے اب کتنااس کی کوئی قیدنہیں۔

آ ٹھواں قول میہ ہے کہ جب بھی سر کارِ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا کان میں پڑے اور سنے، دونوں حالتوں میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ احناف کی ایک جماعت کا بیقول ہے۔

قاصنی ابو بکرا بن عربی فرماتے ہیں کہ 'اِنَّهُ الْاَحُوَطُ' کہ بیسب سے زیادہ مختاط قول ہے جو غنہ کا ہے۔

نواں قول میہ ہے کہ ہرمجلس میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف فرض ہے۔ اور پھر جتنی دفعہ ذکر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر آئے یا کانوں میں پڑے، ہرمر تب

میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بیفرض ہے۔

دسوال قول بیہ ہے کہ 'فیٹی ٹھل ڈھاءِ' کہ ہر دعا میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ کیونکہ روایت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس دعا کے ساتھ درود شریف نہیں ہوتا وہ آگ جاتی ہی نہیں۔ اس لئے اس کو دعا کا جزو بنا کر فرض کیا گیا کہ دعا میں درود شریف پڑھنا بہ فرض ہے۔

د کیھئے،آپ نے سب میں دسیوں کے دسیوں اقوال میں سنا کہ فرض، فرض، فرض۔ ان میں سے کسی نے واجب کے بھی الفاظ استعال کئے جیں گر اس میں بھی وجوب سے مراد اصطلاحی واجب نہیں ہے کہ واجب تو حفیہ کے یہاں کی اصطلاح ہے۔ ورنہ دیگر ائمہ کے یہاں واجب فرض ہوا کرتا تھا اسطرح سب کے یہاں درود شریف واجب ہے فرض ہے کے اقوال جیں، کیونکہ صَلُوا عَلَیْہِ کے ذربیا سکا تھم ہمیں ملا ہے۔

سب نے فرضیت اور و جوب کا قول بیان کیا۔ بیسر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مدنظر ہے کہ کیسی عظیم ذات کے بارے میں بیتھم فر مایا گیا۔ انہوں نے اصطلاحی امر کامعنی اور اس کا مقصد اور اس سے مراد کیا ہے اس سے قطع نظر اس کو دیکھا کہ بیسر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق امر ہے۔

ورند استیذ ان وغیرہ کے باب میں اور مختلف جگہوں پر، امر استخبابی بھی آیا ہے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ نصَلُوا عَلَیْہِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرتم درود پڑھو، کہ بیفرض ہے، جس طرح آرڈر کیا جاتا ہے کہ کرو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے کہتم پڑھو 'قُولُوُا اَللَّهُمَّ صَلَ عَلیٰ مُحَمَّدِ'، پڑھو! اَللَّهُمَّ صَلَ عَلیٰ مُحَمَّدِ.

## عروه بن مسعود ثقفي

قائلین وجوب وفرضیت کے قول کو بیجھے ، کہ بیجھنے کی چیز ہے کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے متعلق وہ پڑھتے رہے، روایات میں سنتے رہے کہ ان کا کیا حال تھا۔ مثال صلح حدیبیہ میں دخمنوں کی طرف سے، ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے، عروہ عدیبیہ میں مصور ثقفی کو۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گفتگو ہور ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم فدائیوں کا، جاناروں کا مجمع ساتھ ہے، خدام ساتھ ہیں اس لئے آئیس ضرورت پیش آئی کہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھیں شمجھیں۔

چنا نچروہ بن معود تعفی نے قریش سے اجازت کی کہ میں نمائندہ بن کے جاتا ہوں وہ پہنچے اور والیس آگرانہوں نے قریش سے کہا کہ اوہ وا ان کے ساتھ تو ایسے جاناروں کی جماعت ہے کہ فَائِنَّهُ کَانَ لاَیْتَوَضَّا وُصُوءً اللّا کَادُو ایقُتَتِلُوںَ عَلَیْهِ، یَتَمَسَّحُونَ مِهِ کہ ایسا فدائین کہ فَائِنَّهُ کَانَ لاَیْتَوَضَّا وَصُرُهُ وَ اللّا کَادُو ایقُتَتِلُوںَ عَلَیْهِ، یَتَمَسَّحُونَ مِهِ کہ ایسا فدائین کا مجمع اور اپنی جان نثار کرنے والے خدام آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہیں کہ جب آپ وضوفر ماتے ہیں، تو کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ، کوشش ہوتی ہے کہ وہ قطرہ زمین کی قسمت میں نہ جائے ، زمین کی مٹی کے حوالہ نہ ہو، چروں پر ملکر ہم سرخ رو ہوں۔ مزید ہے کہ وہ تعمد اس کرنے کیلئے کادُو اللّا کہ نوبت آ جائے اور لڑ پڑیں۔ اور اس کو یقت آبائے اور لڑ پڑیں۔ اور اس کو لئے کہ کرا ہے جرے براس کوئل لیتے ہیں۔

#### دعائيهاشعار

زِ ذُنِسى بِفَسرُقِ الْبَلاَءِ تَسَعَبُسرَا وَالْطُفُ بِمَا قَدَّرُتَسَهُ فِيُمَا جَرىٰ يَسامَنُ لَسهُ عَنَسَتِ الْوُجُوهُ جَمِيعُهَا رُحُ مَساكَفَىٰ الْعَبُسُدُ السَّذَلِيُلُ تَحَيُّرَا إِنْ لَمُ يَكُنُ لِي مِنْكَ لُطُفٌ شَامِلُ اَوُ فَ صَلُ الْحُسَانِ عَلَي مُفَرَدا فَمَن الَّذِي الْحَيْلُ مِن بَيْنَ الْوَرِي فَمَن الَّذِي الْحَيْلُ مِن بَيْنَ الْوَرِي فَمَن الَّذِي الْحَيْلُ مِن بَيْنَ الْوَرِي وَالْسَكُلُ مُفْتَقِرٌ اللَّكَ وَسَائِلُ مِن فَيْنِ جُودِكَ نُعُظَةً اَن تَقَطَّرَا لِاَرْتَدِي اللَّهُ مَن رَجَاكَ السَّتُبُشَرِي لِاَرْتَدِي الْحَدَّ السِوَاكَ وَالْدَتَ لِي نِعُم الْمَلاَذُ وَمَن رَجَاكَ السَّتُبُشَرِي لِا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن رَجَاكَ السَّتُبُشَرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یہ سارے چہرے البی تیرے سامنے ہی ذلیل بنتے ہیں، تجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ذلیل بنتے ہیں، تجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ذلیل بندہ جیران ہوکر تیری طرف سے موسلا دھار برتی ہوئی مہر بانیاں نہ ہوں گی یا مکر د تیری طرف سے مجھ پر احسان نہیں ہوگا تو کون ہے جس سے میں بلاؤں کے دور کرنے کی امید رکھوں۔ یا مخلوق میں ہے کس کی طرف میں اپنی حاجت لے کر جاؤں؟ کیوں کہ یہ ساری کی ساری تیری مخلوق ہے تیرے ہی سامنے اپنا مدعا بیش کرتی ہے۔ تیری ہی متاج ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تیرے جود واحسان کے دریا ہے ایک قطرہ طیک جائے۔

تیرے سوامیں کسی کے سامنے میں اپنا مدعا پیش نہیں کرسکتا۔ تو ہی مجھے پناہ وینے والا ہے تیرے ہی در پر مجھے پناہ مل علتی ہے۔ میں سائل بن کرآیا ہوں اور غموم وہموم، آفات و بلیات اور غم وافکار کا جوم ہے اور زمانہ معاند اور دشمن بن چکا ہے اور بیز مانہ اور وقت اس نے اپناچیرہ میرے ساتھ بدل دیا ہے جو تجھ سے امید رکھے بہت بعید ہے کہ تیرا امیدوار ناکام رہے، چاہے مَھُ مَا جَنیٰ اَوْ کَانَ فِینُکَ مُقَصِّراً کہ اس نے چاہے کتنی ہی جنایت کی ہوں یا کتنے ہی گناہ کئے ہوں یا تیری جناب میں کتنی ہی تفصیر یا کوتا ہی کی ہو۔ تیری رحمت کا دریا بڑاوسیج ہے۔

# سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی ایک خاص دعا

علامہ سمعانی نے مختلف روایات کے حوالہ سے بیدروایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جب کہ شرکین اپنا منہ کالا کر کے واپس لوٹ گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فراغت کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا،

جس طرح پنجوقتہ نمازوں کے وقت حربین میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام صاحب فرماتے ہیں اِسْتَ وُوُا وَاعْتَ بِدُلُوُا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام سے فرمایا کہ خیس سیدھی کرلو حَتْ می اُشْنِی عَلَیٰ رَبِی اوروجہ بھی بیان فرمادی کہ نماز نہیں پڑھنی ، بلکہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرنا چاہتا ہوں۔

 رُسُلَكَ وَيَـصُّدُّوُنَ عَنُ سَبِيُـلِكَ وَاجُـعَلُ عَلَيُهِمُ رِجُزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ، إِلَٰهَ الْحَقِّــ

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد میں فراغت کے بعد کی نہایت جامع وعا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے لئے جو مانگا کہ 'اَلْلَهُمَّ تَوَقَّنَا مُسُلِمِیُنَ 'کداے خدا! نو جمیں اسلام پر قائم رکھاسلام کی حالت میں وفات دے، موت دے، اپنے پاس بلا لے۔
لے۔

## آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی آگاہی

جیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں آمد سے پہلے جاروں طرف نقارے نگا رہے تھے، پھر بول رہے تھے، بت بول رہے تھے، جن بول رہے تھے، من مال رہے تھے، تجم، علم نجوم کے
ماہرین خبریں دے رہے تھے کہ ایک بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، یہی حال سرکار دوعالم صلی
اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہوا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اَوَّ لُ مَااُعُلِمَ اللَّهِ صَلَّى
اللہ علیہ وسَلَّمَ مِنُ اِنْقِصَاءِ عُمُرِی بِاقْتِرَابِ آجَلِهِ بِنُزُولِ سُورَةِ إِذَا جَاءً ' کہ اذا
جاء کی سورت کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی گئی کہ آپ کی وفات کا وقت اب
قریب ہے۔

ای لئے حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تھاں کسان یَ عَلَمُهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَتیٰ یَهُونُ ؟ فر مایا کہ جی ہاں۔ اور پھر ای سورت کا حوالہ دیا۔ کہ جب نبی کا کام ختم ہوگیا فتو حات ہوئیں، حق تعالیٰ شانہ کی نصرتیں ہوئیں اور دنیائے انسانیت فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گی، نبی کا کام ختم ہوگیا۔ اسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس سورت میں خبر دی گئی ہے۔

چنا نچاس میں فَسَیِّح بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغُفِرُهُ كَاحَكُم بَعَى ہے۔

اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سبحان اللہ، الحمد الله، استغفر الله، استغفار کی کشرت مونے تکی یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ارشاد فرماتی ہیں کہ 'کسان رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ لاَیَقُومُ وَ لاَ یَقُعَدُ وَ لاَ یَدُهَبُ وَ لاَ یَجِی ءُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ لاَیَقُومُ وَ لاَ یَقُعَدُ وَ لاَ یَدُهُ بُ وَ لاَ یَجِی ءُ اللّه قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ کَداشِعَتْ بِیْصَ، آتے جاتے ہر حال میں آپ سلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک پر سبحان الله و بحمده رہتا تھا۔ فرماتی بین کہ بین کے بین الله علیہ وسلم الله الله و بحمده رہتا تھا۔ فرماتی بین کہ بین کے بین کشرت میں الله و اللّه الله الله و بحمده و کا بین سنا گیا۔ آپ سلی الله و بالله و بالله و بالله و بالله کی کشرت کے یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ آپ سلی الله علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس سورت میں اس کی کشرت کا تھم ہے۔

### عبادات اورمجامدات میں زیادتی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف کے آخری مہینوں میں موت کے لئے تیاری میں اتنا مجاہدہ شروع فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب بیسورت نازل کی گئی نُدعیتُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَفُسُهُ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور عبادت اس قدر ہوئی کہ 'آنَهُ یَعُدُدُ حَتَّی صَارَ کَالشَّنَّ الْبَالِیُ ' برانے چرئے کے سو کھے ہوئے مشکیزہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطهر ہوگیا۔

ای لئے سورۃ اذا جساء کے نزول کے بعدرمضان المبارک آیا۔ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرچیز کو دگنا فرمادیا۔ پہلے ایک عشرہ کا اعتکاف ہوتا تھا اس آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوعشروں کا اعتکاف فرمایا۔

جبر مل امین کے ساتھ پہلے ایک قرآن کا دور ہوتا تھا آخری رمضان میں دو دور فرمائے۔ اور بس ملائے اعلیٰ کا اشتیاق ہر وقت لگا ہوا ہے ہر وقت زبان پر شبیج ، استغفار، تحمید جاری

\_\_

#### حجة الوداع

ای لئے اس رمضان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وَسلم جُۃ الوداع میں تشریف لے عُے، وہاں صاف بیان فرمادیا 'خُدُو ُا عَنِی مَنَاسِکُکُمُ فَلَعَلِی لاَ اَلْقَاکُم بَعُدَ عَامِی هذا' شاید اس سال میری تبہاری اِس ملا قات کے بعد پھر ملاقات نہ ہواس لئے جب صحابہ کرام نے یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سے 'فَقَالُو ُا هٰذِهٖ حَجَّهُ اللَّو دَاع ' م ب کی زبانوں پر جاری ہوگیا کہ اوہ وا یہ تو الوداع جُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بب کی زبانوں پر جاری ہوگیا کہ اوہ وا یہ تو الوداع جُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب جُ سے فارغ ہوگر واپس مدینہ منورہ لوٹ رہے ہیں تو غدیرخم ، ایک تالاب کے کنارہ ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان خطبہ دیا اور وہاں بھی ججۃ الوداع کے خطبہ کی طرح سے صاف صاف فرمادیا کہ اُنُّھا الشَّاسُ! إِنَّهَا اَنَا بَشَرٌ ، پُونِشِکُ اَنُ یَا تُیَینی رَسُولُ رَبِی کے سے صاف صاف فرمادیا کہ اُنُّھا الشَّاسُ! إِنَّهَا اَنَا بَشَرٌ ، پُونِشِکُ اَنُ یَا تُیَینی رَسُولُ وَ بِی اِس چلا فَا اُنا ہوں وہاں بھی جلدی ہی آ جائے میرے رب کا بلاوا اور میں قبول کرلوں اور میں اپنے رب کے پاس چلا طاؤں۔

# مرض الوفات

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نضر بھات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد صفر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار ہوئے۔ بہاری کے ایام بعض روایات میں دس، بعض میں بارہ، بعض میں چودہ، بعض میں تیرہ، مختلف روایا تہیں۔ اس دوران میں بھی ججۃ الوداع کے خطبہ کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے رہے۔ ججۃ الوداع کا خطبہ غدیر خم کا خطبہ ہو چکا تھا۔ بھراس بہاری کے ایام میں بھی، ایک دن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھراس بہاری کے ایام میں بھی، ایک دن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كَ 'خَسرَ جَ الْيُسَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ وَهُوَ مَعُتُ وُبُ الرَّأْسِ فَقَامَ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ ، كَرَسِ مبارك يرِيِّلْ بندهي بوئي ہے اس حالت ميں آپ صلی الله علیه وسلم منبر پرتشریف لائے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که 'اِنَّ عَبُـدًا عُـرضَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا فَاخُتَارَ الْآخِرَةَ ' كَدَاللَّهَ كَ بِندول بين سے ايك بندہ کو اختیار دیا گیا کہ جتنا عرصه آپ کو دنیا میں رہنا پہند ہو، دنیا کے تمام خزائن کی حابیاں آپ کے حوالہ ہیں پھر جب آپ چاہیں گے، اس وقت ہم آپ کو جنت میں لے جا کمیں گے۔ یا ابھی اگرآ پے تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ چنا نچەابومويىبىدكى روايت بيل بےكد النِّيي أَعْسِطِينْتُ خَسزَ الِسَنَ السَّدَّنْيَا وَ الْخُلَّدِ ثُمَّ الْهَجَـنَّةُ وَ كَافِر شِيعَ فِي آكراً يِصلَى الله عليه وسلم كوافتيار ديا تو عرض كيايارسول الله! دنيا كے تمام خزائن آپ کودے دیئے جاتے ہیں اور ہمیشہ آپ کودنیا میں رہنے کا اختیار دیا جا تا ہے اور اس كے بعد جب آپ جاہيں گےتب جنت ميں جاسكتے ہو اُسمَّ الْحَدِّمَةُ رِمَّر آپ صلى الله عليه وَ الْمَوْرِ مَا تِي بِينَ لَهِ افْخُيَرُتُ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي فَاخُتَرُتُ لِقَاءَ رَبِّي وَالْجَنَّةَ کہ ہمیشہ دنیا کے تمام خزائن کو لے کر دنیا میں رہنے کے بعد جنت مجھے نہیں جا ہے۔ بلکہ مجھے تو

### فرستاد ؤخداوندي كوجواب

اى وقت ميرارب جا بِيْ الْحُقَوْتُ لِقَاءَ رَبِّي وَالْجَنَّةُ ۗ ـ

چنا نچہ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلی کے قاصد کو، دربار خداوندی کے فرستادہ کو یہ جواب عنایت فرمایا، 'فَابُتَدَأَ وَ جُعُهُ' تب بیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوگئی اور بارہ چودہ دن یہ بیاری رہی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ججرت کے ایام میں اختلاف ہے بالکل اس طرح کا اختلاف بیہاں کے ایام میں بھی ہے۔ کہ فلال دن فلال واقعہ جوا، کوئی کسی دن اور تاریخ کے ساتھ اسے چسپاں اور فٹ کرتا ہے، کوئی کسی دن

#### کے ساتھے۔

یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بندوں میں سے ایک بندہ کو اختیار دیا گیا۔ سب صحابہ کرام سن رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کی آسمان کی، زبانی سن زمین کی، انسانوں کی، جناتوں کی، تمام عالموں کی خبریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے، کسی کا اس کی طرف ذہن نہیں گیا کہ اپنے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارہے ہیں۔

# حضرت ابوبکرصد ایق رضی الله عنه کا گریه

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوسب صحابہ و کچھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، انہیں تعجب ہور ہا ہے کہ بیاتو اللہ کے کسی بندہ کا قصہ بیان فر مایا گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں۔لیکن جب وصال ہوا تب سمجھے کہ او ہواؤ تکانً أغلَمُ. کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔

چنا نچداس کے بعد آپ ملی اللہ عابیہ وسلم نے اور آگے تصریح اور مراحت شروع فرمادی۔
فرمایا کہ پہلے معجد نبوی میں آنے کے لیے سحابہ کرام کو گھوم کر، چکر لگا کرند آنا پڑے کی ایک
دروازہ ہے، اس کے بجائے ان کے گھر جومعجد نبوی میں کھل سکتے تھے، انہیں اجازت تھی کہوہ
دروازہ بنالیں اپنے صحن میں وہاں سے پہنچ جا کیں۔ فرمایا کہ تمام دروازے بند، صرف ایک
دروازہ کھلار کھا جائے گا، لایئہ قیس خود خد فی الْسَسَسِجِدِ اِلَّا سُلَدَتُ، اِلَّا حَوْحَهُ آبِی
بَکْرٍ، سُلُدُوا اللهٰ فِهِ الْاَبْوَابَ بِالشَّارِعَةِ فِی الْسَسَجِدِ اِلَّا بَابَ آبِی بَکْرٍ کہ تمام
دروازے بند کردوسرف ایک دروازہ ابو بکررضی اللہ عنہ کا کھلا رہے گا۔ بیصراحت تھی کہ
میرے بعد بیر فلیفہ ہوں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لائے ،سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔سر مبارک

میں در د ہور ہا ہے، اس در دکی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی بائد ھرکھی ہے۔ اب عالم بالا کا سفر در پیش ہے، بیصر احثا صاف صاف بیان کیا جار ہا ہے۔

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها کے حجره میں آخری قیام

ای دوران میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ اور وہ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر از واج مطہرات کی ہاری کے دن میرے دروازہ کے پاس سے گذرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہات ضرورارشاد فر مادیتے تھے۔

صرف ایک دن ان بیماری کے ایام میں ایسا گذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گذرتے ہوئے کچھ ارشاد نہیں فر مایا۔ اب عشق ومحبت کا بیہ عالم کدا می جان نے حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فر مایا کہ میرے دروازہ کے اوپر تکییر کھ دو تا کہ دروازہ کھلا رہے، دروازہ بند نہ ہواور میں وہی بیٹھتی ہوں اور میرے سریریٹی باندھ دو۔

اب امی جان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، دروازہ پر بیٹی ہوئی ہیں، امال جان کو بھی اس حال میں بیٹے ہوئے و یکھانہیں تھا آقائے دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ، تب پوچھا کہ یہ عمائشہ! مَاشَاذُکِ؟ کیا ہوگیا؟ چیکے ہے گزرنا برداشت نہیں کرسکیں اسلئے بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'مَا شَاذُکِ؟' [فرماتی تھیں] تب عرض کیا کہ مجھے سر میں تکایف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ 'اَفَا وَارَ اُسَاہُ' مجھے بھی سر میں تکایف ہے۔

چنانچوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات سے فرمادیا کہ میرے پاس ہار ہار میرے رب کا قاصد آر ہا ہے اور عائشہ کے حجرہ میں مجھے نتقل ہونا ہے۔ فرمادیا کہ ُانِسٹ لا اَسُسَّطِیْعُ اَنُ اَدُورَ بَیْنَہُ کُنَّ فَأَذِنَّ لِنُ ، چنانچے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آپ صلی

الله عليه وسلم كاقيام رہنے لگا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بقیع شریف تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب کہا'آن و از اُساؤ'، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 'بسل آنا وَا رَأسَاؤ'، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 'بسل آنا وَا رَأسَاؤ'، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرااس میں کیا نقصان ہے کہ اگر مجھ کے ایس سے پہلے تیراانقال ہوجائے، میں خود مجھے عسل دول، کفن پہناؤں، تیری نماز پڑھوں، مجھے دفن کروں۔ جواب میں امی جان کہنے گئیں کہ او ہو! اگر ایسا موقعہ آیا تو پھر شام نہیں ہوگی کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ساتھ عروس ہوں گے۔ دلہا ہے ہوں گے۔ فَصَبَسَم دَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوابِ مِن کُرآپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گے۔

### در دِسر کے ساتھ تیز بخار

اس بیماری کے ایام میں جب تکایف بڑھنے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسر درد کے ساتھ بخار بھی ہوگیا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثب میں بانی میں بٹھا کر سات مشکیز سے بانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا۔ پھر بھی بخار کی شدت اتی تھی کہ کوئی جسم اطہر پر ہاتھ رکھتا اور اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تب بھی گرمی محسوس ہوتی تھی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وجہ بیان فر مائی 'اِنٹی اُوْ عَکُ کَ مَا يُوْ عَکُ رَجُلانِ مِنْکُمْ ' جمیں بخار بھی ڈبل ہوتا ہے تا کہ اس کی وجہ سے ہمارا اجر المضاعف اور ڈبل ہو۔

یہ بیاری پھر اور بڑھی اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دوران بے ہوشی طاری ہوئی۔ سب نے سمجھا کہ بیدذ ات الجحب کی بیاری کی تکلیف کی وجہ سے ایسا ہوا، انہوں نے کوئی دوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں ٹیکائی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیز ات الجعب کی وجہ نے بیں ہے بلکہ خیبر میں مجھے جو

گوشت میں زہر دیا گیا تھا 'فلھ آ۔ اَ وَانُ اِنْقِطَاعِ اَبْھَرِیُ' کہ اس سے میری حلق کی رکیس کٹ رہی ہیں ، اس کی وجہ ہے ہے ہوشی طاری ہوئی۔

ای رات کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس صبح کو وصال ہوا ای رات امی جان نے اپنا چراغ خادمہ کے ہاتھوں پڑوسنوں کے باس بھیجا کہ

'قَطِّرِيُ لَنا فِي مِصْبَاحِنَا مِنْ عُكَّةِ السَّمَنِ'

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں ہیں اور گھر میں اندھیرا ہے۔ ای دوران حضرت فاطمۃ الزھراء رضی اللہ عنہا ہے چیکے سے کوئی بات ارشاد فر مائی جس میں وہ پہلے روئیں پھر ہنسیں۔

# سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے آخری کلمات

انبی گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وتعلم کو قاصد کے ذریعہ اختیار دے کر پوچھا گیا کہ آپ
کیالپند فرمائیں گے، اُس سوال کے وقت وہاں کا عالم، جنت سامنے کی گئی، اور جنت بھی اس
طرح دکھائی گئی کہ جس طرح دنیا میں اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خدمت میں
تخییں، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں پہنچایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھیلی مبارک کی سفیدی دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف
جنت کی فعتیں سامنے ہیں۔

اى دوران آپ صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے نكلا ، 'اَلسَلْهُمَّ اغْفِرُلِيْ وَادُ حَمْنِيُ وَ اَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلَىٰ' -

اكدروايت بين بح كدفر ماياكه 'مَعَ اللَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدَيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا'۔

كَ رَوايت مِينَ ٢٠ 'مَعَ السرَّفِيقِ الْاَعْلَىٰ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الَّذِيْنَ اَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيُقِينِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ ' ـ

یہ کلمات من کر حضرت عا کشد صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ مجھے پیۃ چال گیا کہ بیمجبوب اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ بیا ختیار دیا گیا ہے اور سوال کیا فرشتہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے جواب دیا ہے۔

مگر اس وقت میں آپ صلی الله علیہ وَ ملم نے امی جان کی تسلی کے لیے اُس آخری گھڑی میں بھی فرمایا کدمیرے لئے اب موت آسان ہوگئی کہ 'اِنِسی رَأَیْتُ بَیّساصَ کُفِّ عَسائِشَهَ فِیُ الْجَدَّةِ' میں نے عائشہ کا گورا گورا ہاتھ جنت میں و یکھا ہے۔

الله تبارک وتعالی جمیں اہل بیت ہے محبت عطافر مائے ،ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے محبت دے۔سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی تعظیم و تکریم ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عشق ومحبت دے۔ ہروقت چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل جم اتار رہے جوں ،لباس میں ، کھانے میں ، چینے میں ،سونے میں ، جاگئے میں ۔اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع ہمارے لئے آسان فرمائے۔

## حضرت عا ئشەرضى اللەعنها

اى لئے ایک مرتبہ کا قصد ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندام المومنین حضرت عائش سے اللہ عندام المومنین حضرت عائش صنی اللہ عند کے کوئی ساتھی بھی عائشہ صند انس رضی اللہ عند کے کوئی ساتھی بھی سے دصرت انس رضی اللہ عند کے ساتھی نے موقعہ نیمت جانا اور عرض کیا کہ آیسسا اُمَّ اللہ صنی وہ زلز لے والی حدیث سنا ہے ،ام اللہ صنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا: 'إذَا استَبَاحُوا النِوّنَا، وَشَو بُوا اللّٰهُ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہُ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُلَارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ عَنَّ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُلَارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ عَنْ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُلَارُضِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ اللّٰہ عَنْ وَ جَلَّ فِی السَّمَاءِ فَقَالَ لِلُلَارُ صِ تَوَلَّوٰ لِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَام ہوجائے ، ہمعازف اورگانا بجانا عام ہوجائے اور اللّٰہ عَنْ وَ جَلَّ فِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمَ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَامِ اللّٰمِلْمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمِامِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمَامِ ال

الله عزوجل كازمين كوعكم ہوتا ہے كه نفيز لُزِلِي بِهِمُ وصنسادوان كو پہلے ہلاؤ، اگر باز آئيں تو تُحيك ورند پھر دھنساديا جاتا ہے۔ فرمايا تَسَزَ لُزِلِي بِهِمُ ' حق تعالی شاند فرماتے ہيں زمين سے كمان كو ہلاكر ركھ دو۔

ابھی تین چارروز پہلے اٹھ کر میں نے اپنا خواب بتایا کہ آئ میں نے دیکھا کہ زلزلہ ہے، عمارت جس میں تھے بلی تین دفعہ زلزلہ کے بعد اگر وہ تو بہ کرلیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ 'یہا اُمَّ الْسُمُّ وَمِنِینَ! اُعَذَابًا لَهُمُ ؟'کہ کیا زلزلہ آتا ہے عذاب کے طور پر؟

### سبب حقيقي

مرچیز کے حق تعالی شانہ نے اسباب رکھے ہیں کہ زلزلہ سائنس کے نزدیک تو مختف وجوہ سے ہوتا ہے اب گناہ کا زلزلہ سے کیا تعلق؟ یہی تو غیب ہے۔ کہ اس میں انسان الجھ کر مالک کو مجولتا ہے یا یادر کھتا ہے؟ کہ سبب حقیقی اور مسبب الاسباب کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے؟ یا یہ جوظا ہری نظر آنے والا سبب ہے اس میں الجھ کررہ جاتا ہے؟ انسان کو خدا اس لئے تو نظر نہیں آتا۔ جنت اس لئے تو دکھائی نہیں دیتی ، سارا نظام جو چل رہا ہے فرشتوں کا اس لئے تو نظر نہیں آتا۔ چھر تو جب غیب نہ رہے تو پھرامتحان تو اس طرح نہیں لیا جاسکتا۔ یہ غیب اور مصائب تو امتحان ہے انسانیت کا۔

الله كرے كه بم اسباب ميں الجھ كرندر بيں ، مالك حقيقى كوجانيں اوراس كو پېچانيں۔ امال جان سے يو چھا كرندا أمَّ السُمُ وَمِنِينُنَ الْعَلَا أَمَّ السُمُ وَمِنِينُنَ الْعَلَا اللهُ مَا كَالَتُ ، 'بَلَىٰ ، مَوْعِظَةُ وَرَحُمَةُ لِللْمُوْمِنِينَ وَنَكَالاً وَسُخُطاً لِلْكَافِرِينَ ، حضرت السُّرضى الله عنه فرماتے بيں كه مجھے ساتھى كے سوال پر اوراس حديث كے سننے بر بے حد مرت ہوئى كه جمارى بير حاضرى قبول ہوگئ ۔

# سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں زلزلیہ

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ك زمان ميں بھى ايك دفعه زلزله آيا۔ إِنَّ الْارُضَ تَـزَلُـزَلَـثُ عَـلـى عَهُدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في دست مبارك زمين پرركھا اور فرمايا 'أسُـكُنِيُ!' ساكن ہوجا۔ يونو زلزله انسانيت كو بلا في كيليج ہوتا ہے، ڈرافے كيليج ہوتا ہے، أبيس حق كى طرف متوجہ ہونے اور گنا ہول سے تو بدكيليج ہوتا ہے۔

اورایک زلزلہ وہاں پہاڑوں پر بھی آیا ہے۔

## جبل نور پرزلزله

مختلف پہاڑوں کے مختلف جگہوں کے قصے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ عابیہ وسلم اپنے خواص رفقاء کے ساتھ پہاڑ پر ہیں اور زلزلہ آیا جبل نور پر۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا۔ جس طرح یہاں زمین کوفر مایا اُسٹ گئی ۔ وہاں فرمایا ساکن ہوجا، فیانہ ما عکنے کئی دَیتی وَصِدِیْقٌ وَصِدِیْقٌ وَصِدِیْقٌ اِسْتُ کِلَمُوں میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے انسانیت کے آنے والے کتنے لیے زمانہ کی تاریخ بیان فرمادی خلفائے کرام کی، اور اپنے متعلق بھی کہ میری بھی وفات شہادت سے ہوگی ۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جوز ہر آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کو فیر میں دیا گیا تھا، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائد رز ہر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے میری حلق کی رگوں کو میں کئتا ہوا محسوس کرر ہا ہوں ۔

# حضرت صديق اكبررضي اللهءنه

صدیق اکبررضی اللہ عنہ طبیب عرب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں۔ دونوں نے لقمہ لیا۔ طبیب نے صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور کہا کہ لقمہ اگل و بچئے۔ اگلنے کے بعداس نے پوچھا کہ آپ نے بچھ کھا بھی لیا۔ فرمایا ہاں کھالیا۔ کہا میں نے بھی ایک لقمہ تو کھالیا۔ پھر
کہا کہ آج کا دن لکھ لیجئے۔ آئندہ سال آج کا دن ہم دونوں نہیں پاسکیں گے۔ سال میں یہ
زہر اثر کرے گا اور تمہاری اور میری دونوں کی وفات ہوجائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ بھی شہید، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید، بیلرز ناتو پہاڑ کا جھولا تھا تھوڑا سا، پیار ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواور خلفاء کواسے جھولے کی طرح ہلا کر پیار دیا۔

### موجودہ دور کے زلازل

اس وقت، ہرتھوڑے دنوں کے بعد زلزلے سے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بہلی 'کیوں نہیں ، بیعذاب کے طور پر ہے اور اس کئے ہے کہ مَوْعِظَةً وَلَمُ وَرَحُهَةً لِلْمُوْمِنِیُنَ، تا کہ منجل جا کیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا۔

منہیں آیا۔

قرب قیامت میں زلازل ہوں گے۔ آتے رہیں گے جس طرح کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق شروع ہیں، زلزلوں پر زلز لے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیدزلزلہ ہوتا اس لئے ہے کہ حق تعالی شانہ بندوں سے تو بہ جا ہے ہیں کہ وہ تو بہ کریں۔ معافی مانگیں، اپنے گنا ہوں کی عادت کو چھوڑیں۔ اگر وہ تو بہ کرلیتے ہیں تو حق تعالی معافی دے دیتے ہیں۔

## حضرت عمر فاروق رضى اللدعنه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں جس طرح زلزلہ آیا اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک دفعہ زلزلہ آیا۔ فوراً آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی نئے گناہ تم نے ایجاد کئے ہیں جو میں ظاہری طور پر دیکھ نہیں سکتا۔ تو خدا کے واسطے اس سے توبہ بیجے ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ اُٹیکا النّاسُ مَا کَانَتُ هٰذِہ الزَّلْزَلَةُ اِلّا علیٰ شَیء اَحُدَثُتُهُو هُ. وَالَّذِی نَفُسِی بِیدِہِ لَئِنُ عَادَتُ لاَ اُسَاحِنُکُمُ فِیُهَا اَبَدًا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قصے میں ، یا شاید سی اور موقعہ پر پھر زلزلد آیا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر ہاتھ مار کر پوچھا نھالکے؟ کیوں ایسا کررہی ہے تو؟ کیا شان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ کیا عظمت تھی۔ کہ ہرمخلوق ان خدام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانتی تھی ، زمین پہچانتی تھی ، پہاڑ پہچانتے تھے، آسان پہچانتا تھا، زمین پہچانتی تھی ، روئے زمین کے کیڑے مکوڑے وحتی جانور ہرایک پہچانتے تھے۔

## حضرت سفينه رضى اللدعنه

حضرت سفیندرضی اللہ عند نے افریقہ کے جنگل میں اعلان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میہاں پہنچے ہیں ہمیں قیام کرنا ہے میہاں ہتم جاؤیہاں ہے۔ کہتے ہیں کہتمام وحثی جانورا پنے مند میں اپنے بچوں کو لے کرجارہ ہیں ، ہاتھی جارہا ہے، شیر جارہا ہے، چیتا جارہا ہے۔ تتمام وحثی جانوروں نے اپنا رستہ لیا اور خالی کردیا آیک ہی اعلان پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندز مین سے بوچھتے ہیں کہ 'صالک ب'ارے! تجھے کیا ہوگیا۔ فرمایا کہ 'امشا فاروق رضی اللہ عندز مین سے بوچھتے ہیں کہ 'صالک ب'ارے! تجھے کیا ہوگیا۔ فرمایا کہ 'امشا گی۔ اللہ وہ ون ہمیں ندو کھائے۔

#### ز مین کا بولنا

حضرت عمر رضى الله عند فرمات بين كه السيمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِذَا كَانَ يَوُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ فِيهَا ذِرَاعٌ وَلاَ شِبْرٌ إِلاَّ وَهُوَ يَنُطِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَبْرِ اللَّهُ وَلاَ شِبْرٌ إِلاَّ وَهُو يَنُطِقُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ فَيُهَا ذِرَاعٌ وَلاَ شِبْرٌ إِلاَّ وَهُو يَنُطِقُ اللَّهُ عَنِهُ كَا رَوايت بَكَ مَصِد إِلو اللَّهُ عَنْهَ كَا رَوايت بَكَ مَصَد اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَرَخُلافت بين زلزله آياتو آپ في خطيد ديا اور فرمايا ايسًا أيتُهَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ فَرَاعًا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ لِللْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

النَّاسُ! مَاهلَدَا؟ مَا أَسُوعَ مَاأَحُدَثُتُمُ العِنى پِة تَفَاأَنهِيں كداس كاسب كيا ہيں۔ فوراً دُا ثَالوگوں كوكه بيكيا ہے؟ بہت جلدى تم لوگ بدل گئے۔ اب دوسرى مرتبه بيزلزلد آيا تو ميں تمهارے چاہئے۔ 'لَيْفِنُ عَادَتُ لاَ أَسَاكِئنگُمُ فِيُهَا' كداگر دوسرى مرتبه بيزلزلد آيا تو ميں تمهارے ساتھ بيال نہيں رہوں گا۔

### زمین کا ڈرنا اور کا نینا

حضرت کعب احبار رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ زمین ہلتی کیوں ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے۔
فرمایا 'اِنَّہَا تَسَوَلُونَ لَ الْاَرْضُ إِذَا عُسِمِلَ فِیْهَا بِالْمَعَاصِیُ فَتَرُعَدُ فَرَقًا مِنَ الرَّبِ جَلَّ
جَلالْہُ أَنُ یَسَطَلِعَ عَلَیْهَا' اللہ اکبر کاش کہ ہم بھی ڈریں گنا ہوں کی اس خوست سے اور ان
کے وہال اور ان کے نتیجہ سے جیسے زمین ڈرتی ہے۔ گھر میں کسی بچہ نے کوئی حرکت کی تو
دوسرے بچہ ڈرجاتے ہیں کہ اوہ وہ! اب ایہا ہوگا۔ اس طرح وہ زمین ، یہ سوچ کر رب تعالیٰ
شانہ کواس گناہ کا پہتہ اب چلے گا اور رب ناراض ہوگا اس لئے وہ پہلے ہی کا نینا شروع کردیتی

حق تعالی کے غضب اور اس کی ناراضگی کا ڈر جتنا زمین آسمان اور دوسری مخلوق کو ہے حق تعالی شانہ ہمیں بھی اس کا کچھ حصد عطا فرمادے کہ ہم بھی اس کی طرح سے ڈرنے لگیں۔ کعب فرماتے ہیں کہ فَقَسَرُ عَسدُ فَرَقُسا مِنَ الرَّبِ اَنُ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا 'کدرب کواس کی اطلاع ہوگی ، اب کیا ہوگا اس گناہ کے بعد۔ اس لئے وہ زمین کا نیتی ہے۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى اللهءنيه

حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كے دور خلافت ميں ايك دفعه زلزله آيا، حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه نے تمام شهرول ميں اپنی طرف سے گرامی نامة تحرير فرمايا اور ارشاد فرمايا كه 'اَمَّابَعُدُ فَإِنَّ هِذَا الرَّجُفَ شَيْءٌ يُعَاتِبُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ الْعِبَادَ ، پِهلے تو اس كی

حقیقت بیان فرمائی که بیزلزله ہے کیا۔ارشاد فرمایا که بیزلزله حق تعالی شانه کا بندوں برعتاب ب، غصر بناراضكى ب، اس كا جلال براورآ كَ كاها كه 'وَ قَدْ كَتَبُتُ إلى الْأَمْصَار أَنُ يَمْخُورُ جُورًا فِي يَوُم كَذَا فِي شَهُرٍ كَذَا وَكَذَا فَمَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلِيَتَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فرمايا كمين ف تمام شہروں میں بیتکم بھیج دیا ہے کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کوسارے مسلم غیرمسلم میدانوں میں باہر تکلیں اور صدقہ کریں جس کے باس جواور نماز پڑھیں ،روئیں، گڑ گڑا کیں، اللہ کا نام لیس اوراس کا ذکر کریں ، ذکراللہ کی کثر ت کریں اور سیدعا پڑھییں جوحضرت آ دم علی نمینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنی خطا کی معافی کیلئے رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی تھی۔اور کہا تھا 'رَبَّسَا ظَلَمُنَا انْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُ لَناوَ تَرُّحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ' كَالْهَى آم نَ ا بنی جانوں پر بڑاظلم کیا تو مغفرت نہیں کرے گا، معافی نہیں دے گا، ہم تو لٹ جا کیں گے، خباره مين بيرُ جائين كـ فَقُولُوا كَمَا قَالَ آدَمُ رَبَّنَا ظَلَمُنَا انْفُسَنَا آ كُفْرِ مايا 'وَقُولُوْا تَسَمّا قَالَ نُوْحٌ ، جِيهِ حضرت نوح عليه الصلوة والسلام في فق تعالى كوراضي كرف كيليَّ عرض كياتها ْ وَإِنَّ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَاوَ تَرُ حَمَّنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۚ كَدَاكِ فَدَا تير كُواميرا بِ کون؟ تو اگر مغفرت نہیں کرے گا تو میرا تو بہت نقصان ہوجائے گا'۔

آگے فرمایا وَ قُولُ وُ الْوَا کَمَا قَالَ یُونُسُ، اور حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جس طرح حضرت یونٹ نے مجھلی کے بیٹ میں تین اندھیروں میں رب کو پکارا تھا۔ فِسی ظُلُمْتِ ثَلَاتُ، رات کا اندھیرا، جو انہوں نے اس فَلاَتُ، رات کا اندھیرا، جو انہوں نے اس وقت رب کو پکارت ہوئے کہا تھا وہ تم گہو۔ کہ انہوں نے کہا تھا لا اِلله اِلله اِلله اِلله اِلله اِلله اَلله اِلله اَلله اِلله اَلله اِلله الله اِلله الله علی کُننٹ مِن الظَّالِمِینَ اے خدا او پاک ہے اور نا یا کی کو پاک کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کی افغرشوں کی ، گنا ہوں کی تمام آلودگیوں ہے جمیں پاک فرمادے۔ سُئے حَالَک فِظاوُں کی ، گفا ہوں کی تمام آلودگیوں ہے جمیں پاک فرمادے۔ سُئے حَالَک اِللّه اِللّه مِنْ الظَّالِمِینَ .

### البيلامعثوق

یہ جومبارک ایام بین حق تعالی شاندان جمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اور روزوں کی برگت سے حق جل مجدہ جمیس معافی دے دے، جمارے گناہ معاف فرمادے۔ ہم سے راضی ہوجائے۔ ناراضی پیدا کرنے والے اسباب ہم سے سرز دنہ ہوں۔ ہم وہ کام کریں، وہ عمل کریں کہ جس سے حق تعالی شاندراضی رہے۔ یہی سب سے بڑی جماری ضرورت ہے کہ مالک ہم سے ہروقت راضی رہنا جا ہے۔

محبت ہوتی ہے انسان کوتو محبوب کے متعلق ،معثوق کے متعلق ایسی کوئی حرکت اسے گوارا نہیں ہوتی جس سے اس کی نارافتگی کا یا روٹھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اور حضرت شخ قد س سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ُ اللہ عز وجل بڑا البیلامعثوق ہے ٔ۔ اوہو! ہم اس عظیم معثوق کے ،محبوب کے البیلاین کوہم جانیں۔

# حضرت موی علیه الصلو ة والسلام اور ایک بره هیا

ایک بیب قصہ ہے کہ حضرت موئی علیہ الصلوۃ والسلام گذررہے ہیں۔ ایک بڑھیا ہے
اسے اپنے مولی سے، خالق سے، مالک سے مجت ہے، بے پناہ عشق ہے۔ وہ جو اپنے معثوق
کے لیے جو کر سکتی ہے وہ اس نے کہنا شروع کیا۔ کہ اے خدا! تو آجا۔ اگر تو میرے پاس
آجائے تو میں تیرے بال بناؤں، تیرے بالوں کا بناؤ سنگھار کروں۔ اس میں تکھی کروں۔
حضرت موتی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کس سے
کہدرہی ہے؟ وہ کہنے گئی کہ میرے مالک کو میں بلارہی ہوں۔ فرمایا کہ ارے! مالک کو ان
کلمات سے یادکیا جاتا ہے؟ ایسا مت کہا کرو۔ موئی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے چلے۔ حق
تعالیٰ شانہ کی طرف سے وئی آئی۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے عمّاب ہوا۔ فرمایا موئی وہ جو
کلمات وہ کہدرہی تھی، جمیں لطف آر ہا تھا اس کے کلمات سن کر، اور اس پر پیار آر ہا تھا۔

جانبین کے اس لطف کواور محبت اور عشق کی راہ کی جولذت ہے وہتم نے چھین لی دونوں ہے، طرفین ہے۔

# حضرت موی علیهالصلو ة والسلام کا ما لک کوخطاب

یبال حضرت موی علیہ الصلوۃ والسائم خود مالک کو خطاب کررہے ہیں اور عرض کیا ایساز بِ السّسمَاءِ وَ نَحُنُ فِی الْارُضِ فَمَا عَلاَمَةُ غَضَبِکَ مِنُ السّسمَاءِ وَ نَحُنُ فِی الْارُضِ فَمَا عَلاَمَةُ غَضَبِکَ مِنُ رِضَاکَ؟ کہ الٰہی جب آپ بندول سے خوش ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ ناراض ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں روئے زمین پر حکام رحم وکرم کرنے والے بھادول، تب مجھو کہ میں زمین والوں سے خوش ہوں۔ اور اہل زمین میں سب سے برتر لوگول کو وہال کا حاکم بناؤل تب مجھو کہ میں ان سے ناراض ہول ۔ اللہ عزوجل ہم سے راضی رہے، ہماری دنیا بھی عافیت کی رہے اور آخرت بھی۔

#### روزه

ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ بجو کا پیاسا اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہم کیوں گذارتے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں؟ مالک کی خاطر۔ ہم اس کی کوشش کریں، مالک کی عظیم بارگاہ کی عظمت کے شایان شان اس کو پیش کرنے کاعزم رکھیں،ارادہ رکھیں،کوشش رکھیں۔

### تمام اعضاء كاروزه

جیسی اللہ کی عظیم بارگاہ ہے اس کی عظمت کا ہمیں خیال رہے۔ کدروزہ ہے اس کے ساتھ نظر ادھر ندہونے پائے نہ ہمارے دل میں ادھر ادھر کے وساوس اور تصورات اور خیالات کا ہجوم ہو۔ ہماری زبان محفوظ رہے کہ کسی پر بہتان ، تہمت ، غیبت جیسے گنا ہوں میں بیملوث نہ ہو۔ ہمارے ہاتھ اور پیر گنا ہول کی طرف بڑھنے سے محفوظ رہیں۔ بیدروزہ ہمارے تمام اعضاء کا ہے۔

یہ نہ جھیں کہ صرف ہم بھوگا بیا سارہ کرروزہ اس مالک کی بارگاہ میں اس کی شان کے مناسب پیش کردیں گے۔ نہیں۔ ہمارے تمام اعضاء پر ہماری نظر ہونی عیا ہے۔ یہ مالک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خلاف کوئی حرکت ان سے سرزد نہ ہو کہ جس کا اثر پھر ہمارے روزے پر پڑے۔ زبان تلاوت میں مشغول رہے، شبیح وتحمید استغفار اور درود شریف میں مشغول رہے۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس کتنا نازک کہ کوئی غصہ کی بات غصہ کا کلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سانہیں جاتا تھا گر جب رب کا بُنات کا مسئلہ بھے
میں ہو، مالک سے وہ چیزمتعلق ہو، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم بدل جاتا تھا۔
روزوں کی طرح سے اللہ تبارک وتعالی نماز شروع کرنے کے وقت یہ احساس عطا
فرمادے کہ ہم کس عظیم بارگاہ میں قدم رکھنے جارہے ہیں۔ یہ ہاتھ جس ذات کے لیے ہم اٹھا
رے ہیں، یہ اٹھنے کے قابل ہیں؟ گنا ہوں میں آلودہ یہ ہاتھ، گنا ہوں میں آلودہ یہ آکھیں
جورب کی متلاشی ہیں کہتم ایسی نماز پڑھو کہتم رب کود کھر ہے ہو۔ یہ آکھیں اس قابل ہیں جو
مالک کود کھے کیس۔ یہ زبان اس قابل ہے اس کا نام اس زبان پر آ کے، ان تصورات کے
ماتھ نماز پڑھیں آپ کولطف آ جائے گا اور وہ قبول بھی ہوگی۔

## جانورول سے تشبیہ

سید جلیل صاحب مدنی کے تایا جان نے فر مایا تھا کہ تجدہ میں سر رکھتا ہوں تو جی حیاہتا ہے

کہ تین سو چارسو برس تک پڑار ہول۔ایبی لذت کے ساتھ ہمارا مجدہ ہو۔

آ دمی نشاط سے رکوع کرے ، رکوع میں ذراسی لا پروائی اورستی کی وجہ سے سرینچے ہوگیا ، جہاں بالکل اعتدال میں اس کور جنا چا ہے تھا ، درمیان کے بجائے پنچے ہوگیا ، ایسے رکوع کے لئے فر مایا کہ کیا گدھے کی طرح سے سررکوع میں نیچا کر لیتے ہو۔ گدھے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ آقا کتنے ناراض ہیں ۔ تقریباً دس جانور ہیں جن کے ساتھ غلط نمازیوں کو تشبیہ دی گئی۔ خواب دکھانے والا فرشتہ تشبیہ دی گئی۔ ایسا بی کچھ خواب دکھانے والا فرشتہ تشبیہ دیتا ہے۔

# سانپ کی تعبیر

معبرین فرماتے ہیں کہ جوخصائل ان جانوروں میں ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے گی طبیعت میں موجود ہیں۔ان کے ازالہ کی طرف حق تعالی شانہ متوجہ فرمارہے ہیں۔

## ئتے کی تعبیر

جیسے اگر کسی نے کئے کود یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت کتے والی ہے۔ کئے کی طبیعت کیے اگر کھانا رکھا ہوا ہو جو کئی کئے کھا کتے ہیں مگر وہ دانہ چگنے والے پر ندوں کی طرح سے اپنے سامنے سے نہیں کھائے گا بلکہ جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی دوسرے پر کہ وہ کتا بھی آر ہا ہے، وہ اس پر بھونکنا شروع کرے گا کہ دوسرے نہ کھا سکیں ،میرا ہی اس پر قبضد رہے۔ پھر کھانا بھی کیا؟ جو بھی مل جائے، مردار ہو، ذرج کیا ہوا گوشت ہو، سڑا ہوا ہو، اچھا ہو خراب ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کو وہ نہیں کہ کیا غذا اس کے پیٹ میں جارہی ہے۔ خراب ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کو وہ نہیں کہ کیا غذا اس کے پیٹ میں جارہی ہے۔ قرآن تشیید دیتا ہے کہ ابان قد میں ان کا شکر یہ بھول کر ہروقت فریا دہی فریا د۔ نیز نہیں شانہ نے کروڑ ہا کروڑ نعتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر یہ بھول کر ہروقت فریا دہی فریا د۔ نیز نہیں شانہ نے کروڑ ہا کروڑ نعتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر یہ بھول کر ہروقت فریا دہی فریا د۔ نیز نہیں

آئی، آج کھانہیں سکا، آج گیس رہا، آج پیر میں دردر ما آج فلال دردر ما، بیا کتے سے سیھا گیا۔ کد اِنُ قَدْ حَمِلُ عَلَیْهِ یَلُهَتُ اَوُ تَتُو کُهُ یَلُهَتُ، اس لِنَے کتے دِکھائے جاتے ہیں کہ بی کتے کی صفات تمہارے اندر موجود میں۔

## گدھے کی تعبیر

انسان گدھے کود کیھے مرادایے کام کرتے رہنا جس میں عقل استعال ندگی گئی ہو، جق تعالی شاند کی دی ہوئی بصیرت استعال ندگی گئی ہو، اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ عقل سے کام لو، ذکاوت سے کام لو۔ گدھے کی طرح مت بنو کیوں کہ کہتے ہیں گدھا سب جانوروں میں اَقَلَّهُ بَصِیْرَةً ، جیسے کتے کے لئے اِنْ تَعُرُّکُهُ یَلُهَتُ ، ہے اس طرح یہاں عالم بِمُل اگرخواب میں دیکھے گدھے کو، اس کامعنی بہی ہوں گے کہ اس علم سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔

## درندوں کی تعبیر

اسی طرح چیرنے بچاڑنے والے جانور، چیتا، شیر وغیرہ انسان دیکھتا ہے، ہروفت دوسرول پر حملے کرنا، ان کی عزت کے درپے رہنا، اس پر تنبیہ کے لیے یہ چیرنے بچاڑنے والے درندے دکھائے جاتے ہیں کہ جوصفات ان درندوں میں ہیں ایس درندگی تنہارے اندر پائی جاتی ہے۔اس درندگی ہےتم تؤ ہرکرو۔

حضرت شیخ قدس سره ۶۲۰ء میں، جس وقت حج میں تشریف لے جارہے تھے،ریل کی کھڑکی کھول دی گئی، زائرین زیارت کررہے ہیں پھرٹرین کے ڈے کا دروازہ کھول کر حضرت جی مولانا پوسف صاحب نوراللہ مرقد ہ دروازہ برتشریف لائے اور بیان شروع فرمایا۔

حضرت جی نے فر مایا کہ اس دفت دنیا میں وحثی جانوروں کی طرح درندہ صفت انسان ہیں۔ اور جس طرح کی ہر ہریت ان میں پائی جاتی ہے وہ انسانوں میں پائی جارہی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی ان سبعی صفات ہے جمیں نجات دے ہم انسانوں کوانسان بنائے۔ جتنے مظالم جگہ جگہ ہورہے ہیں وہ اس لئے کہ انسانیت ختم ہوگئی۔ گو انسانی شکل ہے مگر وحثی بن گئے، درندے بن گئے۔ اس درندگی سے اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور سارے عالم کواس سے بچائے۔

## چوہے کی تعبیر

چوہے کی صفت ہے، جہال کوئی چیز مل گئی، اگر کپڑوں میں ہے، اس کو کتر تا رہے گا بلاوجہ فساد اور خرابی پیدا کرنا۔ جو چیز بھی سامنے ہے اسے کتر تے رہنا، خراب کرتے رہنا۔ کتابیں بیں سامنے انہیں کتر تا رہے گا۔ بیا انتہائی درجہ کے فسادی ہونے کی علامت ہے۔ کہ کتے اور چوہے کو بتا کر فرشتہ بتا رہاہے کہ تمہارے اندر بیا فساد طبیعت ہے اور بلاوجہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تمہاری عادت ہے۔

# ز ہریلے جانوروں کی تعبیر

ز ہر یلے جانور ، سانپ بچھوڈ تک مارتے ہیں جن کے ڈ تک میں اور کاٹے میں زہر پایا جاتا ہے، میصفت خواب دیکھنے والے کے اندر موجود ہے۔ ہروقت ڈستے رہنا، کسی کو چلتے ہوئے کوئی کلمہ کہددیا اب ساری عمر کے لیے وہ بے چارہ روتا رہے گا اس کو جب وہ گائی یادآئے گ تکایف ہوگی۔ بولنے والا تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا تظلمند انسان کہ میں نے کیسا اس کو جملہ کسا ہے، اس کو خملہ کسا ہو خواب ہے، اس کو خمایا ل کرتا ہے خواب والا فرشتہ اور اسے دکھاتا ہے کہ خدار ااس سے تم باز آؤ کہتم نے کتنوں کو اب تک ڈساری رہے کی زبان سے بتہارے اشارول کنایوں سے کتنی انسانیت تکایف محسوس کرتی ہے۔

## خنز ريى تعبير

خزیر کواگر کسی نے خواب میں دیکھا تو لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے خوبصورت ہوی دی ہوئی ہے اور جائز طریقہ سے دی ہوئی ہے اور قانونی اعتبار سے، انسانی قوانین کے اعتبار سے، تہذیب وتدن کے دائرہ میں جس کو جائز قرار دیا گیا ہے اُسے چھوڑ کر دوسروں گی طرف خیال، دوسروں کی طرف خیال، دوسروں کی طرف خیال، دوسروں کی طرف نظر۔ اور پھر بینظر اور خیال سے بھی آ گے، طیبات کو چھوڑ کر خبیث کی طرف لیکتا ہے۔ خزیر کی صفت ہے کہ پھل کاٹ کر چھیکے ہوئے ہیں، اس میں اس کو اتنا مزہ خبیں آئے گا جتنا اُسے پاخانہ اور گندی چیزیں میں آئے گا، سب سے پہلے وہ مندای میں ڈالے گا۔

اللہ تعالی نے کیسا زبردست انظام فرمایا ہے کہ اندرونی چیزیں کوئی جمیں نہیں بنا سکتا کہ
کوئی مشین الی ایجاد نہیں ہے جواس سے آشکارا کرسکے اور اس پر ہمیں متنبہ کرسکے مگر خواب
والے فرشتے کو حق تعالی نے ایساعظیم الشان علم دیا ہے کہ جو پچھ بلائیں اور آفتیں ہمارے
اندر ہیں، وہ فرشتہ جانتا ہے، پھر کس کے ساتھ تشبیہ دے کراہے سمجھانا ہے بیجھی اسے معلوم۔
اندر کی گندگیاں اس محض کی جب اس نے معلوم کیس تو خواب میں اسے خنزیر دکھایا کہ ہاں تم
میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں کہ وہ بھی سب سے پہلے گوہ کی طرف او انکٹ کی طرف لیکے گا،

خدارا گندگی کوچھوڑوا ور پاکیزگی پیدا کرو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی خباشیں ختم فرمائے۔ خباثتوں سے ہمارے دل و د ماغ کو پاک فرمائے ، ہمارے اعضاء و جوارح کو پاک ر کھے، ہمیں طیب اور پاکیزہ بننے کی تو فیق عطا فرمائے۔

## مور کی تعبیر

سی نے خواب میں مورد یکھا، اس کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ شخص عجب اور خود پہندی میں مبتلا ہے۔ مور اپنے پروں کو پھیلا کر خوش رہتا ہے۔ یہ سب جانور حق تعالیٰ شانہ کی پیدا کی ہوئی گلوق ہیں۔ خزر بھی اور کتے بھی اور یہ سارے کے سارے جانور جوشیج ان کے لیے متعین کی گئی ہاں میں ضرور لگے رہتے ہیں نواِن مِن شَنیءِ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَدُدِهِ وَلَكِنُ لَا

تَـفُـقَهُوُنَ تَسْبِيْحَهُمُ ' كه ہر چیز آقا کی شبیح وتحمید میں مشغول ہے گرتم اس کی شبیح وتحمید کو سمجھ نہیں سکتے۔ان کی بیصفت انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ ہرووت مولی کو یا دکرے۔ شبیح ذکر میں لگارہے۔

## اونٹ کی تعبیر

سی نے اونٹ کو دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ ، جس طرح اس میں کینہ ہے ، درگذراس کے پاس کو بھی نہیں۔ کہ سی کینہ ہے ، درگذراس کے پاس کو بھی نہیں۔ کہ سی سے بہلے کھو پڑی کیڑے گا ، پھاڑ دے گا ، چہا کر کے بھیجا نکال دے گا۔ اس درجہ کا تکدر ، اس درجہ کا کینہ نہارے اندر ہے ، اونٹ والا کینہ۔ اس پر متنبہ کرنے کے لیے فرشتہ اسے خواب میں اونٹ دکھا تا ہے۔

ای طرح بے شار جانور ہیں جو دکھائے جاتے ہیں اس سب میں ایک نہ ایک قتم کی ہمارے لئے تنبیہ ہے۔ اور یہ کتنا بڑا حق تعالیٰ شانہ کا انعام ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، ہروقت چوہیں گھنے جس گھر میں رہتے ہیں، کام کے لئے ساتھوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے خیالات فاسدہ ان کے بارے میں کیا ہیں مالک کافضل واحسان کہ اس براس نے دنیا میں بردہ ڈال رکھا ہے۔ خواب والا فرشتہ ہردن اٹھا کردکھا تا ہے کہ تم کیا ہو۔

جن کے ساتھ آپ میٹھی میٹھی ہاتیں کرتے ہووہ ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں مگران کی طرف سے آپ کے دل میں کیسے برے خیالات ہیں وہ اگر رفقاء کو معلوم ہوجا نمیں ،ساری عمر کے لیے ایک نظر تمہیں دیکھنا گوارا نہ کریں۔ مگر مالک نے ستاری فرمار کھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ستاری ہماری محشر میں فرمائے ، وہاں کی رسوائی سے ہمیں بچائے ، جس طرح اس نے دنیا میں ہمیں بچار کھا ہے۔ بیتمام چیزیں ان کاعلم ، اللہ نے اس ملک الرؤیا کودیا ، خواب کے فرشتہ کودیا وہ ان چیزوں پرمتنبہ کرتا رہتا ہے کہ تمہارے اندر بیری خصلت ہے ، بیہ

### بری خصلت ہے۔

# حضرت شيخ نوراللدمرقده كي توجيه

ای گئے ہمارے حضرت شیخ کے مکاتیب میں بکٹرت ہے آتا تھا کہ جانوروں کا دیکھنا کثرت سے دیکھنا، خاص طور پر ایسے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے جب انسان ذکر بالحجر وغیرہ اور معمولات پابندی سے کرتا ہے۔ بیاس لئے دکھائے جاتے ہیں کہ فرشتہ بتاتا ہے کہ اور زور لگاؤ کہ بیرذائل تمہارے اندر ہیں آئییں نکالنا ضروری ہے۔

اب تک رذائل تم پر غالب تھے۔اب تم نے تھوڑا سا قدم بڑھایا ہے تو اورآ گے بڑھاؤ۔ قدم بڑھانے کے لیے تمہیں ابھارا جا تا ہے۔ تمہاری تح یض اور تشویق اور ترغیب کیلئے ہے کہ آگے بڑھتے رہنا ورنہ میتم پر بھر غالب آ جا کیں گے۔ جیسے کہ اب تک غالب تھے اور تمہیں پتا بھی نہیں تھا۔

ان مبارک ایام میں حق تعالی شانہ جمیں اپنی یاد میں ہروقت مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمارے روزوں کے خراب ہونے سے جمیں بچائے کہ جم اپنے ہاتھوں اتناطویل روزہ رکھ کر خود اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کے ضیاع سے حق تعالی شانہ جماری حفاظت فرمائے۔ جماری زبانیں اس کی یاد میں ہروقت ترو تازہ رہیں۔ بالخصوص چلتے پھرتے جتنا جو سکے قرآن پڑھیں۔ کوئی حافظ نہیں ہے، قل جواللہ تو یاد ہے، الحمد شریف تو یاد ہے وہی پڑھتے رہیں، بار بار۔ اس کی تلاوت رہے۔ اللہ تعالی ان روزوں کی اور تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی امت مسلمہ جن جن مصائب میں مبتلا ہے آئییں اس سے نجات نصیب فرمائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اے رسول ہائمی! اے سر کھو ہی حیات اے کہ تیری ذات ہے وجہ نمود کا کنات تو نہ تھا تو مخل کون و مکال ہے رنگ تھی تو نہ تھا تو برم ہستی ساذ ہے آ ہنگ تھی خواب میں آسودہ ابرائیم کی تلبیر تھی بہت ضرب کلیم ایک خواب کی تعبیر تھی بہبط داؤد اک مدت ہے رہ بن زنگ تھا موتھی لیکن بہت ہے کیف اور کم رنگ تھا تالب ہستی میں دوڑا دی شعاع زندگ ہوگئ ارزاں ترے دم ہے متاع زندگ اس طرح تو ڈاطلسم باطل حرص و ہوں پھٹم اعرابی میں کسری کا تجمل خار وخس زندگ تیے ہے ای داستان عشق ومرگ بیجان ہے ثبات اک کاروان عشق ومرگ



#### بسم الله الرحمن الرحيم

شخ ابو محرعبدالله بن ابی زید القیر وانی متوفی ۳۸۷ه اپنی کتاب الجامع فی سنن والآداب والمغازی والتاریخ بیس فرماتے ہیں والمغازی والتاریخ بیس فرماتے ہیں کے :

اس باب کا کچھ حصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے محفوظ کیا گیا ہے اور اس کا کچھ حصہ ان کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت سے حساب میں شار کی جاتی ہے۔ عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیج الاول کے مہینہ میں علیہ سن کہ وقت الاول کے مہینہ میں علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیج الاول کے مہینہ میں مہینہ میں پیر کے دن ربیج الاول کے مہینہ میں مہینہ میں پیر کے دن تشریف لائے موتی بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیج الاول کے مہینہ میں مہینہ میں پیر کے دن تشریف لائے اور بیہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن عوف جو بنی عمرو بن عوف یہ کہ کھڑو میں تبدم رضی اللہ عنہ کے بیہاں آپ صلی طیعہ علیہ وسلم عبمان بنے قبا کے بارہ میں تو اختلاف ہے لیکن مدینہ منورہ کے بارے میں گسی کا اللہ علیہ وسلم مہمان بنے قبا کے بارہ میں تو اختلاف ہے لیکن مدینہ منورہ کے بارے میں گسی کا اللہ علیہ وسلم مہمان بنے قبا کے بارہ میں تو اختلاف ہے لیکن مدینہ منورہ کے بارے میں گسی کا اللہ علیہ وسلم مہمان بنے قبا کے بارہ میں تو اختلاف ہے لیکن مدینہ منورہ کے بارے میں گسی کا

اختلاف نہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن زید بن کلیب رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ خزر جی کے یہاں قیام فرما ہوئے ہیں۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی تینئم اللّٰہ ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عند کے یہاں قیام مجد نبوی
اور جرات شریفہ کی تغییر کے وقت تک رہا اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن
عوف کے یہاں سے روانہ ہوئے اور بنو سالم پر گذرے اور بنو سالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز جمعہ پڑھائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بنوعمرو بن عوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین
دن قیام فرمایا۔ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو
عمرو بن عوف کے یہاں دس دن سے کچھ زیادہ قیام فرمایا۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم مدینہ منورہ کیلئے سوار ہوئے۔

#### ليو:

ای سال مسجد قبا کی تغییر ہوئی۔ قرآن کریم میں 'لسمسجد اسس علی التقویٰ 'جس مسجد کا ذکر ہے تو ایک قول میہ ہے کہ بیمسجد قباہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور عکرمہ اس کو ٹابت مانتے ہیں اور امام مالک رحمة الله علیہ کا قول یہی ہے۔

متجد کی جگہ تھجور سکھانے کا ایک ہاڑہ تھا جوانصار کے دویتیموں کی ملک تھی اور یہ دونوں بچے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بیز مین خریدی اور وہاں متجد تغییر فرمائی۔ اور اس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصتی ہوئی۔ اس سال حضرت علی کرم کی خصتی ہوئی۔ اس سال حضرت علی کرم اللہ وجہد کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ساتھ میں

## بائیس مہینے گذرنے برحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہواہے۔

#### :25

امام مالک رحمة الله عليه فرماتے جي که ای سال غزوۃ الا بواء پيش آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم خود بھی تشريف لے گئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھيوں بيں صرف مهاجرين شريک تھے۔ ابن عقبه فرماتے جي که بيسب سے پہلاغزوہ ہے جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے سفر بيں فرمايا۔ مدينه منورہ تشريف آوری کے ايک سال بعد فرمايا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ابواء پہنچ اور وہاں سے واپس لوث آئے اور مهاجرين بيں سے ساٹھ يا ابی آدميوں کو آپ صلى الله عليه وسلم فرمايا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عبد الله بن الحارث رضى الله عنه کے ساتھ جھجا۔ اور ايک قول بيہ ہے کہ حضرت حمزہ رضى الله عنه کو ساتھ جھجا۔ اور ايک آپ صلى الله عليه وسلم نے بنفس نفيس غزوہ کيا ہے سفر فرمايا۔

پہلے ان حضرات کو بھیجا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سال عبداللہ

بن الزبیر رضی اللہ عند کی ولادت ہے۔ مہاجرین کے یہاں بیسب سے پہلے بچے کی ولادت مخصی۔ اس سال ظہر کی نماز میں قبلہ بیت المقدس سے مجدحرام کی طرف پھیرنے کا حکم آیا۔
ایک قول بیہ ہے کہ یہ نصف شعبان منگل کے دن کا واقعہ ہے۔ اور اس سال شعبان میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی فرضیت آئی ہے۔ اور اس سال رسول المبصلی اللہ علیہ وسلم نے صدقتہ الفطر کا حکم فرمایا۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربح کا تربی میں اللہ علیہ وسلم نے ماہ وسلم بنجے۔ مقصد اس غزوے کا قریش کا پیچھا کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی اللہ علیہ وسلم والی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والی والی والی والی والی مالی نقصان نہیں ہوا۔

ای سال آپ صلی الله علیه وسلم عثیراء کی طرف نکلے جمادی الاولی میں۔ بیعشیرا مکه مکرمه

اور مدیند منورہ کے درمیان واقع ہے۔ اس سال جمادی الاخریٰ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما کر نظم یہاں تک کدایک وادی میں پہنچ جے سفوان کہا جاتا ہے میسفر کرز بن جابر فہری کا پیچھا کرنے کیلئے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مدیند منورہ کے جانوروں پر لوٹ ڈالی تھی اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاب میں تشریف لے گئے مگر وہ بھاگ نظے اور ہاتھ نہیں آئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاب میں تشریف لے گئے مگر وہ بھاگ نظے اور ہاتھ نہیں آئے۔

ای سال ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوآٹھ افراد سمیت بھیجا۔ اور رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کونخلہ کی طرف بھیجا اور قافلہ کوانہوں نے پالیا۔ اور ابن الحضر می کور جب کے مہینے کے آخری دنوں میں قبل کیا۔ اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی کہ یسٹ لونک عن الشہور الحوام قبال فیہ.

اسی سال نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نکلے یہاں تک کہ ینہوع تک پہنچ۔اور ینبوع سے پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔اوراسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف لڑائی کیلئے نکلنے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔

ای سال غزوہ برر کبری پیش آیا۔ جس کیلئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آٹھویں تاریخ بدھ کی شام کومد بیند منورہ سے لکلے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوج کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تین سو بندرہ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ تین سوسترہ تھی۔ ان میں سے مہاجرین اگر شے اور ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین اورمہاجرین کے حلیف ہا 9 سے افسار میں سے شے۔ اور ان میں سوائے قریشی یا فریشیوں کے حلیف یا ان کے غلام یا انساری یا انسار کے حلیف یا انسار کے غلام ہی شریک سے سے ۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک سومہاجرین سے جن سے ۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک سومہاجرین سے جن میں سے انسار کے علام کی مشرکین کے ساتھ میں سے ااران کے غلام تھے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ میں سے ااران کے غلام تھے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ

جمعہ کی صبح کو ٹر بھیٹر ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تنثر بیف آوری کے ڈیڑھ برس بعد ماہ رمضان یہ بدر پیش آیا ہے۔ شرکین کی تعداد ۹۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰ تک بیان کی جاتی ہے جن کے ساتھ سو گھوڑے تنے اور مسلمانوں کے باس صرف دو گھوڑے تنے اور ایک قول ہے کہ تین گھوڑے تنے۔ ایک گھوڑے پر حضرت زبیر ، دوسرے پر حضرت مقداد اور تیسرے گھوڑے ہر ابوم ثدغنوی رضی اللہ عنہ سوار تنے۔

امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے مشرکین کی تعداد معلوم کرنے کیلئے بیسوال فرمایا کہ ان کے کھانے کا روزانہ نظام کیا تھا۔ تؤعرض کیا گیا کہ نویا دس اونٹ روزانہ ذرج کئے جاتے تھے۔ بین کرآپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرکین کی تعداد ۹۰۰ سے لےکر ۱۰۰۰ تک ہوگی۔

علاء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولہا بہ اور حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا ۔ حضرت ابولہا بہرضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا اور عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہداء جنگ بدر میں تھوڑے تھے اور ان کے علاوہ کا قول یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جنگ بدر میں ۱۳ رافراد شہید ہوئے۔ قریش میں سے ۱۳ راور انصار میں سے ۱۹ واور ایٹ بی مہاجرین میں سے ۱۹ دور ایک قول یہ ہے کہ ۱۵ ارشہ ید ہوئے افسار میں سے ۱۹ ور استے بی مہاجرین میں سے ۱۹ داور استے بی قبل کے گئے اور استے بی کہ بیائے گئے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنگ بدركی فقح كی خبر مديند منورہ پہنچانے كيلئے زيد بن حارثه رصنى الله عنه اورعبدالله بن رواحه رضى الله عنه كومدينه منورہ بشارت دينے كيلئے بھيجا۔ اس سال حضرت رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات ہوئى اورانهى كى وجه سے حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه بدر سے بیچھے رہ گئے ليكن آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثان

رضی اللہ عند کیلئے مال غنیمت میں ہے حصد مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۲ رمضان المبارک بدھ کے دن بدر ہے مدینه منورہ واپس ہوئے ہیں۔

ای سال غزوۃ قرقرۃ الکدر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشکیم اور غطفان کے جمع ہونے کی خبر پینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شوال میں مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور دس شوال کوواپس تشریف لے آئے ہیں۔مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مال غنیمت کے طور پر بھیٹریں چرواہوں سمیت حاصل ہو کیں۔

شوال کی دس تاریخ کوغزوہ مغتمہ کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبداللہ اللیشی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ بنوشلیم اور بنو غطفان پر جا کر ٹوٹ پڑے۔ انہیں قتل کیا اور مال غنیمت پایا۔ ۱۲ رشوال کو بیفوج واپس آئی اور مسلمانوں میں سے تین مسلمان شہید ہوئے۔ اس سال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رفضتی ہوئی۔

ای سال غزوۃ السویق پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ابوسفیان مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذکی النے کی اکیسویں تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں مگر ابوسفیان اور ان کے ساتھی بھاگ گئے اور وہ پیچھے کھانے پینے کی چیزیں سواریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے بھینک کرچلے گئے۔ ان کی ناکامی پر ان کے ساتھی کہنے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ساتھی کہنے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی اللہ کی بائیس تاریخ کو مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ بیغزوہ شعبان ساتھ میں پیش آیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے میں حضرت حسن بن علی کی والدت ہے۔

#### :25

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ایک قول کے مطابق اس سال نصف رمضان میں

ہوئی۔ اس سال میں حضرت فاطمۃ الزهراء رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حمل سے حاملہ ہوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے علی علیہ ہوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے علوق کے درمیان صرف ایک طبر حائل ہے اور ایک قول میہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بچاس دن گذرنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی ہیں۔

ای سال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حفصہ بنت عمر رضی الله عنها اور زینب بنت خزیمه رضی الله عنها کو حضرت عثان رضی الله عنه کے زکاح میں دیا۔اور اس سال غزو و ڈبنی فیطیون پیش آیا۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان سے اعلان جنگ کیا۔ انہیں جلاوطنی کا اختیار دیا تھا تو انہوں نے جلاوطنی کو ترجیح دی۔ چنا نجیدوہ شام کی طرف بغیر کسی قبال کے جلاوطن کردیئے گئے۔

ای سال غزو و و و ی امر پیش آیا۔ جے غزو و و بنی انمار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم به نفس نفیس محرم میں اس غزوے کیلئے تشریف لے گئے۔ اور مال غنیمت آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس میں حاصل فرمایا اور اونٹ آپ صلی الله علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے۔صفر ک یا نچویں تاریخ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔

ای سال غزوہ بنو قدیقاع صفر کے مہینے میں پیش آیا۔ کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا اور وہ محاصرے کے نتیجے میں قلع سے ینچانر آئے۔ ای سال غزوہ بران پیش آیا کہ رہیج الآخر کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور بنوشکیم کا پیچھا کرنے کیلئے تشریف لے چلے یہاں تک کہ بران پہنچ جو حجاز کے فروع کے اطراف میں ایک کان (معدن) ہے۔ جمادی الاخری کے شروع میں یہاں سے واپس تشریف آوری ہوئی اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔

ای سال غزوهٔ احد پیش آیا جس کی طرف نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شوال کی چوده تاریخ،

جمعہ کے روز شام کے وقت نگلے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد اور غزوہ خیبر دن کے شروع جھے میں پیش آئے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کا قول ہے کہ مسلمانوں میں سے ۱۵ شہید ہوئے جن میں سے ۴ مہاجرین تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ۴ اور انصار میں سے ۴ کے شہید ہوئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے زیادہ ہولناک جنگ کہ جس میں سب
سے زیادہ مسلمان شہید اور مجروح ہوئے ہوں ایس اور کوئی پیش نہیں آئی۔ پھر نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم احد سے فارغ ہوگرا گئے دن صبح حمراء الاسد کی طرف تشریف لے گئے جوشوال
کی ۱۷ ارتاری ختی ۔ اور بیجراء الاسد مدینه منورہ سے ۸میل کی دوری پر ہے۔ اور حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عند اور حضرت زبیر رضی اللہ عند تمام صحابہ کرام میں 'اول من است جاب لله
و الموسول ' بین کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہی
و الموسول ' بین کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہی
و مید دونوں حضرات بیں۔ باوجود کید مسلمانوں کو جنگ احد میں جوزخم کہنچے سنے وہ ابھی تازہ
عنے ۔ اس سال غزوۃ الرجیع پیش آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ غزوۃ الرجیع کے شرکاء چے حضرات
سے جن میں سے ابی بن عدی ہیں۔

#### مع ه

ای سال سرید بئر معونہ پیش آیا جومدینہ منورہ سے چار منزل کی دوری پر ہے۔ جن کو عامر بن الطفیل نے بنوسلیم اور بنو عامر بیں لے جا کران کوتل کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عامر بن الطفیل نے بنوسلیم اور بنو عامر بیں لے جا کران کوتل کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عامر بن فیر ہن آگا ہے نہ تار مسلی اللہ علیہ وسلی دفن کردیا۔
اس سال غزوہ بنی نضیر پیش آیا کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم بنونضیر کی طرف رقع الاول کی اس سال علیہ وسلم بنونضیر کی طرف رقع الاول کی ہنام کوان کے پاس آپ سلی اللہ علیہ وسلم پہنچ اور ان کا محاصرہ ۲۳ردن جاری رہا۔ اور اس سال صلوۃ الخوف کا حکم نازل ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ کا محاصرہ ۲۳ردن جاری رہا۔ اور اس سال صلوۃ الخوف کا حکم نازل ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ

غزوة ذات الرقاع میں صلوۃ الخوف کا حکم آیا ہے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع اور صلوۃ الخوف دونوں <u>8 ج</u>میں پیش آئے ہیں۔

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ غزوہ بنونضیر محرم سبھ میں پیش آیا ہے اور ای سال غزوۃ الرقاع ہے ۔غزوۃ الرقاع اس کا نام اس لئے دیا گیا کہ جوجھنڈے بنائے گئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے کلڑوں سے بنائے گئے تھے۔

جمادی الاولی کی پانچ تاریخ کوآپ صلی الله علیه وسلم سفر پر نگلے ہیں اور جمادی الاولی کی بائیس تاریخ بدرہ کے ماتھ بدر بائیس تاریخ بدرہ کے دن واپسی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم ابوسفیان کے ساتھ بدر میں ملنے کا جوچیلنج تھا اس کی وجہ ہے آپ صلی الله علیه وسلم شعبان میں تشریف لے گئے مگر وہاں مشرکین میں ہے کوئی نہیں آیا۔

اورای سال غزوۃ الخندق پیش آیا جے غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے جوشوال میں پیش آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ غزوۃ الخندق اور اس کے بعد غزوہ بنوقر بظہ ہے جیس پیش آیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سم چے میں پیش آیا ہے۔ اور بنوقر بظہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ذی الحجہ کی م تاریخ کو مولکی ہے۔

ای سال غزو و ابی عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ پیش آیا کہ سیف البحر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا اور وہ بغیر کسی نقصان کے واپس ہوئے۔ اور اس سال غزو و ہ ذات القُصّہ بھی پیش آیا ہے جس میں ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے رہتے پر بھیجا اور بغیر کسی نقصان کے وہ واپس تشریف لائے۔

#### :00

اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مشر کین کی طرف مالی امداد ارسال فرمائی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ وہ لوگ قبط سالی میں مبتلا ہیں۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ ای ہے میں غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ ایک قول میہ ہے کہ ای سال غزوۃ المریسیع بن المصطلق میں شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ ایک قول میہ ہے کہ ای سال غزوۃ خنرق ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوۃ خنرق جرت کے چوشے سال میں ہوااور اس وقت سردی سخت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوۃ خندق میں صرف عیار یا پانچ حضرات شہید ہوئے۔ ای غزوۃ خندق کے موقع پر ہی اللہ پاک نے بیہ آیات اتاریں الذ حضرات شہید ہوئے۔ ای غزوۃ خندق کے موقع پر ہی اللہ پاک نے بیہ آیات اتاریں الذ

قریش یہاں اور وہاں ہے انجھے ہوکر آئے اور یہود بھی یہاں سے جاکر ان کے ساتھ ملے اور قریش کے ساتھ قبیلہ ہوازن کے لوگ بھی مل کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ۵ ھ میں دومة الجند ل کا واقعہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں اکیدر کی طرف نکلنے کا تہیہ فرمایا لیکن وہ بھاگ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی نقصان کے واپس تشریف لے آئے۔

ای سال عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ کی طرف بھیجا۔ اور اسی سال عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان سے قال کیلئے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کوتیس سواروں سمیت الیسر بن رزام یہودی کے قبل کیلئے بھیجا۔

ای سال غزو و کالب بن عبداللہ ہوا۔ کہ آئیس کدید جھیجا گیا۔ ابن الملوح کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا مگر بغیر کسی نقصان کے وہ واپس آ گئے۔ اس سال غزو و کا زید بن حارثہ پیش آیا جنہیں وادی قریل کی طرف بھیجا گیا وہاں ہوفزارہ کے پچھلوگوں سے ٹر بھیٹر ہوئی اور ان سے انہوں نے قال کیا۔

ای سال غزوہ زیدام قرفہ کی طرف ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قرفہ کے قل کا تھا مار فہ کے قل کا تھا ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

تھم نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت زید نے انہیں شکست دی اور ام قر فہ کوٹھ کانے لگایا۔

ای سال غزوهٔ بنی لحیان پیش آیا که آپ صلی الله علیه وسلم بنولحیان کی طرف جمادی الاولی کے شروع میں حضرت خبیب رضی الله عنه بن عدی اوران کے ساتھیوں کا بدله لینے کیلئے تشریف لے گئے۔اوراس کے فور اُبعد کارہ میں بسنے والوں کے گھروں کی طرف فوج بھیجی مگر وہ پہاڑوں کی طرف بناہ گزین ہوگئے۔ ای سال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے متعدد سرایا بھیج اورای سال غزوہ ابوعبیدہ پیش آیا جنہیں اسداور بکی کے قبیلوں کی طرف بھیجا گیا۔ بغیر نقصان کے وہ والیس پنجے ہیں۔

#### : py

ای سال غزوہ بنی المصطلق مریسیع پیش آیا جو مدینه منورہ سے چھ یا سات منزل کی مسافت پر ہے۔جو مکد کے رہتے پر جحفہ کی جانب میں واقع ہے۔ مدینه منورہ میں ابورُ ہم الخفاری رضی الله عنه کوآپ صلی الله علیه وسلم نے خلیفہ بنایا۔ شروع شعبان میں آپ صلی الله علیه وسلم کی روائلی ہوئی اور اسی وقت آیت تیم مازل ہوئی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبال فر مایا اور جوہریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا قیدی

بن کرآئیں پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئییں آزاد فر مایا اور ان سے نکاح فر مایا۔ قید یوں ک

تعداد سات سو سے زیادہ تھی۔ حضرت جوہریہ نے ان قید یوں کے بارے میں شب زفاف
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔فارش فر مائی تو تمام قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

جوہریہ رضی اللہ عنہا کے حوالے فر مادئے۔ اس پر یہ سات سوقیدی ان کی ۔فارش پر آزاد
ہوئے۔

اورای سال حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها طاہرہ مطہرہ پر تبہت لگائی گئی جس پر الله تبارک وتعالیٰ نے آپ کی براُت نازل فرمائی۔اس سال غزوۂ حدید بیپ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم عمره كے ارادے ہے ٦ ھ ذيقعده ميں نكلے اور ذوالحليفه ميں احرام با ندھا۔
اثنائے سفرا پ صلى الله عليه وسلم كوخر ملى كه قريش نے قسميں كھالى بيں كه وه آپ صلى الله عليه
وسلم كو مكه مكرمه ميں داخل نہيں ہونے ويں گے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے بيان كرارشاد فر مايا
كه نويسے قسويسش، صاحب جت لمقتالهم ولكن خوجت معتمرا الى هذا البيت الرقريش كا ناس ہو ميں ان سے لڑنے كے لئے نہيں نكا ميں تو صرف بيت الله كا اراده كرك 
(قريش كا ناس ہو ميں ان سے لڑنے كے لئے نہيں نكا ميں تو صرف بيت الله كا اراده كرك 
نكا ہوں اور عمره كے ارادے سے جاريا ہوں )۔

ای سال آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضیہ ادافر مایا۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان دو سال اور ایک قول ہیہ ہے کہ چارسال تک کیلئے سلح ہوگئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہ سلح کی مدت دس سال تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم حدید پیدیمیں قیام فرما ہوئے اور یہاں حدید پیدیمیں ہی بیعۃ الرضوان کا قصد پیش آیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد چودہ سونفر تھی۔ کہا گیا ہے کہ ان سب نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی ہے کہ ہم مرت وم تک لڑیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر بیعت کی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کرنہیں بھا گیں گے۔ حدید پیدیمیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک قول کے مطابق ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر بیعت کی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کرنہیں بھا گیں گے۔ حدید پیدیمیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک قول کے مطابق ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بہ عمریات ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بہ عمریات والے مطابق ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بہ عمریات والے مطابق ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بہ عمریات والے مطابق ڈیڑھ مہیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بہ عمریات میں حدید پیر میں قیام فرمایا۔

حدیبیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ایک قول کے مطابق محرم کی پانچویں تاریخ کو ہوئی۔مدینہ منورہ پہنچ کر ہیں رات کے قریب یہاں قیام فرمایا پھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔

ای سال نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد گوخیبر کی جانب بھیجا۔ وہ وہاں سے بغیر کسی نقصان کے مدینہ منورہ واپس پہنچ۔ اسی سال غز وہ کعب بن عمیر ذات الکلاع پیش آیا۔ بید ذات الکلاع شام کے علاقے میں واقع ہے۔ کعب بن عمیر رضی اللہ عنداور ان کے ساتھی اس میں شہید ہوگئے۔ اگر چے ابن الاثیر کے نز دیک ان کے ساتھی شہید ہوئے اور کعب بن عمير رضي الله عنه نج كرمدينه منوره واپس پننج گئے۔

ای سال حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند شام کے علاقے کی جانب قبائل بلی اور قبائل کلب کی سرکو بی کیلئے بھیجے گئے۔ بھیجتے وقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند کے سر پراپنے دستِ مبارک سے عمامہ با ندھا۔ ایک قول میہ ہے کہ مید عمامہ با ندھا۔ ایک قول میہ ہے کہ مید عمامہ با ندھنا اس وقت تھا جب آپ صلی الله علیه وسلم نے انہیں دُومۃ الجندُ ل کی طرف شعبان کے مہینے میں روانہ فرمایا۔

ای سال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کوفندک کی طرف بھیجا اور ان کی روا گئی ہے پہلے حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عنه کو چند سواروں کے ہمراہ بھیج دیا تا کہ اہل خیبر انہیں و کیھ کرم عوب ہوجا کیں۔ سومقصد ان کے بھیجنے کا اہل خیبر کو خوفزدہ کرنا تھا۔ اس کے بعد بھی جب خیبر والے باہر نکل آئے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دس مرتبہ یا اس ہے بھی زیادہ مرتبہ ان پر حملے کئے یہاں تک کہ ان کوزیر کیا۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہوسعد بن ھدیم پر جملہ فرمایا۔ اور ای سال آپ صلی الله علیہ وسلم نے سات باغ وقف فرمائے ہیں۔ اور ای سال آپ صلی الله علیہ وسلم نے سات باغ فرمائی کہ لوگ قبط سالی کی وجہ سے است باغ فرمائی کہ لوگ قبط سالی کی وجہ سے است باغ فرمائی کہ لوگ قبط سالی میں مبتلا تھے۔

ای سال ام رو مان رضی الله عنها کی وفات ہے جوحضرت الوبکر رضی الله عنہ کی اہلیہ ہیں۔
ان کی وفات ذوالحج میں ہوئی۔ ان ام رو مان رضی الله عنها کی قبر میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

بنفس نفیس انزے۔ اس سال نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انگوشی بنوائی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی

کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو قاصدوں کے بیسجتے وقت مشورہ دیا گیا کہ اہل مجم صرف اس خط

کو پڑھتے ہیں جس پر مہر لگائی گئی ہو۔ چنا نچہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے انگوشی بنوائی۔ جس کے

گینے پر انتش تھا محمد دسول الله ۔ ایک قول میہ کہ اس پر نقش تھا الاالمه الاالله

محمد دسول الله ا

#### :06

اس سال ماہ محرم میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر ہجرت کے چھے سال میں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر کی طرف سرف وہی حضرات نکلے ہیں کہ جنہوں نے حدید بیبی میں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر کی طرف سرف ہنو حارثہ کے ایک شخص کو بہنہوں نے حدید بیبی میں بیعت کی تھی ۔ حدید بیبی والوں کے علاوہ صرف بنو حارثہ کے ایک شخص کو بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ پر سباع بن عرطفۃ غفاری رضی اللہ عنہ کہ ابورہم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے قلعوں کو فتح فرمایا۔ اور بیہ وہی وعدے کا ایفاء ہے جو اللہ عزوج س سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس قول میں فرمایا تھا او آخری لم مقدر و ا علیہا قد أحاط اللہ بھا'.

فدک والوں کو جب غزوہ خیبر کے واقعات کی خبر پنجی اور آئیس تفصیلات کاعلم ہواتو وہ ڈر گئے اور آئیس تفصیلات کاعلم ہواتو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنے قاصد نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں جصبے ۔ یہ قاصد خیبر میں ہی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تھے یا خیبر کے رہتے میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس پنجے دونوں اقوال ہیں ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پنجے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ چنا نچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ فدمت میں اس وقت پنجے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف کے آئے تھے۔ فرمالی ۔ چونکہ فدک پر فوج سے حملہ کر کے فتح کی نوبت نہیں آئی بلکہ فدک والوں نے خود ہی صلح کی کوشیں شروع کیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمالیا اس لئے فدک صرف نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے خاص تھا۔

پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قری میں تشریف لے گئے اور اس کو فتح فر مایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملہ بھیڑ نہیں ہوئی۔ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کے بادشاہ کے پاس خط دے کر بھیجا۔ جس نے اس گرامی نامے کو جاک کرڈ الا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاہ فر مایا تھ۔ زَّق السلّب اُ عَسَیْسِه مُسلّب کَهُ اللہ اس کے ملک کو بھی پارہ پارہ فر مائے۔ اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کوروم کے شہنشاہ قیصر کی طرف خط دے کر بھیجا۔ اس سال حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو پانچ سوسواروں میں شامل فر ما کو فیجیکے علاقہ میں بھیجا۔

ای سال غزوہ ذات السلاسل ہوا جوشام کے رہتے کے قریب ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بنوسعد کے لوگوں کے ساتھ جاکر بنو قزاعہ اور ان کے قریب والوں سے غزوہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید مدد کی ضرورت محسوس کی تو انہوں نے نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست ارسال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امداد بھیجی۔ جو حضرات و ہاں تشریف لے گئے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وعمرضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر مہاجرین بھی تھے۔ ان سب پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوامیر مقرر فرمایا۔

ای سال ذی القعدہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکہ سرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں شرکین نے مسلمانوں کو مجد حرام سے روک دیا تھا۔ مدینہ سے روا گلی پر تو ہمتھیار ہمراہ ہے لیکن جب یہ حضرات بائج تک پہنچ تو تمام زائد اسلحہ اتار کر رکھ دیا اور احرام کی حالت میں اس طرح مکہ میں داخل ہوئے کہ جتنا اسلحہ ایک عام سوار کے باس ہوتا ہے بعنی تیراور نیام میں بند تلواریں وہی ہمراہ تھا۔ اسی شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وہی ہمراہ تھا۔ اسی شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس غزوہ کوغزوہ قضیہ کہا جاتا ہے۔

ای سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فر مایا۔ جس کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے باہر کے علاقے میں قیام فر ماہوئے تھے۔ بیرزی القعدہ کی سولہویں تاریخ تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام صرف تین دن رہا کہ قریش کی طرف سے بطور شرط صرف استے قیام کی ہی اجازت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مد سے کوج فرمایا اور اپنے غلام حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آ جا کیں۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کر رضی اللہ عنہا کے ساتھ مقام سرف میں شب زفاف فر مائی۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی خالہ ہیں اس لئے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ ہیں۔ ہیں۔ دول یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ ہیں۔

حضرت میموند رضی الله عنها نے حضرت عباس رضی الله عند ہی کو نکاح کیلئے اپنا وکیل بنایا تھا۔ چنا نچید حضرت عباس رضی الله عنها کوآپ صلی الله علیه وسلم تھا۔ چنا نچید حضرت عباس رضی الله عنه کیآپ صلی الله علیه وسلم نے ابورافع اور انصار کے ایک کے عقد نکاح میں دیا۔ ایک قول میہ ہے کہآپ صلی الله علیه وسلم نے ابورافع اور انصار کے ایک آدمی کو حضرت میموند رضی الله عنه کے پاس بھیجا تھا اور نکاح کے وقت یہ دونوں حضرات حضرت میموند رضی الله عنها کی طرف سے وکیل تھے۔

ای سال غزوۂ زید بن حارثہ ہے جوعراق کے رہتے میں طرف کی جانب واقع ہے وہ وہاں سے بغیر کسی نقصان کے واپس آئے۔

ای سال حضرت عبداللہ بن البی حدر دالاسلمی رضی اللہ عنہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آٹھ میل دور غابہ کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ دوآ دی اور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ رفاعہ بن قیس قبیلہ قیس کو نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیلئے اکٹھا کررہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ یہ حضرات خاموش سے وہاں پنچے اور این البی حدرد نے اسے تیر مارا اور قبل کردیا۔

ای سال غزوهٔ ابن ابی حدر دبیش آیا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ذی حشب کی طرف

حضرت ابن ابی حدر د کی قیادت میں ایک جماعت کو بھیجا۔

ای سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیر شریف بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ مغیر دھے ہیں بنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغیر کی لکڑی غابہ کے جنگل سے الأی گئی تھی۔ جے سعد بن عباوۃ رضی اللہ عنہ کے غلام نے بنایا تھا۔ دیگر کی رائے یہ ہے کہ ایک انصاری عورت کے غلام نے بنایا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب کے غلام نے مغیر بنایا۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیلئے مغیر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تناجس پر سہارا لے کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم مغیر شریف اللہ علیہ وسلم مغیر شریف سے انٹہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے وہ آواز سے رو پڑا۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغیر شریف سے انٹہ علیہ وسلم مغیر شریف سے انٹہ علیہ وسلم مغیر شریف ہوا۔

#### :201

ای سال غزوہ موتہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج موتہ کی طرف بھیجی۔
موتہ شام کے علاقے میں ہیں۔ جمادی الاولی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفوج بھیجی اور ان پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوامیر مقرر فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہوجا کیں تو جعفر امیر بنیں۔ اور اگر جعفر شہید ہوجا کیں تو عبد اللہ بن رواحہ امیر ہیں۔ چنا نبچہ ان کا ہم قل کی فوج امیر بنیں۔ اور اگر جعفر شہید ہوجا کیں تو عبد اللہ بن رواحہ امیر ہیں۔ چنا نبچہ ان کا ہم قل کی فوج کے ساتھ جوو ہاں اکٹھی تھی مقابلہ ہوا۔ جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان میں ایک منظم فوج کی تعداد ایک لاکھ بیان کی جاتی ہے جو آزمودہ کار سیا ہی تھے۔ بیفوج اس کے علاوہ ہے جو قبائلِ عبد اسلامی سے ان کے ساتھ مل گئے تھے۔

یہ مقابلہ مونہ میں پیش آیا۔ جن حضرات کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئے تھے وہ سب شہید ہوگئے۔ پھر مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی فوج کوفل کیا۔ فتح کی خوشخری لے کر ایک صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حالانکداس خبر کے آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابہ کرام رضی الله عنهم کوفتح کی خوشخری سنا چکے تھے۔

ای سال دخان ہوا۔ یَبُوْمَ تَانِی السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَّبِیْنِ ۔ نیز ای سال غزوۃ الفتح پیش آیا۔ جب کہ ابوسفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس کی خواہش یہ سخی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت سلح بڑھادیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ابوسفیان مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی خاہر فرمایا کہ بظاہر آپ قبیلہ ہوازن سے لڑنے کیلئے نکلنے کا ارادہ فرمارہ ہیں۔ چنا نچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مدینہ منورہ پر ابور ہم الغفاری رضی اللہ عنہ کوخلیفہ مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ میں علیہ وسلم نکلے اور مدینہ منورہ پر ابور ہم الغفاری رضی اللہ عنہ کوخلیفہ مقرر فرمایا۔ پھر ذوالحلیفہ میں پہنچ کرد متوں کی تر تیب درست فرمائی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔

ذوالحلیفہ ہی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگر ملے۔ ان ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ اپنے اہل وعیال کو لے کرمدینہ منورہ پہنچ جا کیں۔
وہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کومشلّل کی طرف ایک دستہ دے
کر بھیجا۔ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امیر مقرر فر مایا اور مشلّل کے بت کو گرانے کا حکم
دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چ فر مایا۔ مکہ مکرمہ بہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
و ماں خیمہ ذن ہوئے۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آٹھ ہزاریا دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متھے۔ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہت سفر کولوگوں سے چسپایا تا کہ کسی کومعلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس جگہ کا ہے۔ اللہ عزوجل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گور ہے کہ شرکین مکہ سے بیر سفر مخفی ۔

یجیٰ بن سعیدرحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فتح مکہ مکرمہ کے سال دس ہزار یا بارہ ہزارگی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں واخل ہوئے۔ حال سینھا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اپنے پالان کے سامنے والی ،اگلی لکڑی کی طرف مکمل طور پر جھکے ہوئے تھے ۔ قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جاتی ۔ بیتو اضع اور اللہ عز وجل کے سامنے شکر کا اظہار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیه وسلم فرماتے جارہے تھے 'المُدُکُ لِلَّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ '.

فتح مکہ کے بعد صفا ومروہ پر جو بت تھے انہیں گرایا گیا اور بیعت ہونے والے مردول اور عورتوں کے ججوم کوآیے صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پرتین دن تک بیعت فرماتے رہے۔

امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگیا اور بیعظیم الثان واقعہ ۸جے رمضان المبارک کی 9اویں تاریخ کو پیش آیا۔ جب کہ اس سے قبل البھ بیس خیبر فتح ہو چکا تھا۔ مشرکین مکہ کی مدینہ منورہ پر آخری لشکرشی سم پھی میں ہوئی تھی جے غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ مجھیلیں کعبہ سے مقام ابراہیم کو نکالا گیا۔ ای سال نبی اگر مصلی الله علیہ وسلم نے سرایا جھیجے۔ خالد بن ولیدرضی الله عنہ کو رُمیصہ والوں کی طرف جھیجا۔ پھر دوبارہ خالد بن ولیدرضی الله عنہ کو رُمیصہ خلا میں ایک جردوبارہ خالد بن ولیدرضی الله عنہ کی خوجا۔ جو نظلہ میں ایک ورخت تھا جس کی بوجا کی جاتی تھی۔ چنا نجیاس کو انہوں نے گرادیا اور واپس بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ 'اقبلغ آصلکھا'کہ اس کی جڑوں کو بھی اکھاڑ کر بچینک دو۔

ای سال غزوۃ حنین پیش آیا جس کا سبب سیرتھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کی مدد کیلئے مکہ مکر مدکی طرف نکلنے کا ارادہ فر مایا تو قبیلہ ہوازن کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارادہ فر مار ہے ہیں ۔وہ تیار ہوگئے یہاں تک کہ سوق ذی المجاز تک پہنچ گئے۔ ان کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے وادی حنین کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ بیاتو ارکی رات تھی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم

## نے ان سے سلح فرمائی۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ عرصہ حنین ہی میں قیام فرمایا اور یہاں رہ کر مختلف جگہ سرایا جیجتے رہے۔اس کے بعد ای سال میں غزوہ طائف ہوا۔غزوہ طائف سے فارغ ہونے پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کوفنبیلہ ثقیف کے جمع ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا محاصرہ فرمایا۔

ای سال غزوہ جعرانہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فارغ ہوئے تو ذو القعدۃ کے آخر میں عمرۃ المجر انہ ادا فر مایا۔ اس عمرہ سے فارغ ہوئے و ذو القعدۃ کے آخر میں عمرۃ المجر انہ ادا فر مایا۔ اس عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مقیم رہے۔ اور عمّاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جج کرایا۔ اور عرفات میں مسلمانوں نے بھی وقوف کیا اور مشرکین نے بھی جیسا کہ شرکین زمانہ جاہایت سے کرتے چلے آئے تھے۔

### :29

اس سال الوگ بڑی کثرت کے ساتھ اور تیزی سے اسلام کی طرف آنے گئے۔ اس سال مسیلمة الکذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارسال فر مایا۔ اس سال غزوہ تبوک پیش آیا جے جیش العسر ہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کی طرف خطوط بھیجے۔ جن قبائل میں اسلام بھیلنا شروع نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئییں اسلام بھیل چکا تھا ان کورومیوں سے غزوے کیلئے نگلنے کو کھا اور ان سب سے تبوک کا وعدہ فر مایا اور تھم دیا کہ وہاں آ کرملیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی پہلی تاریخ کو تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی پہلی تاریخ کو تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے علی بن ابی طالب کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے علی بن ابی طالب کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ منزلوں پر منی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فر مایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ منزلوں پر منی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ منزلوں پر منی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فر مایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ منزلوں پر

## منزلیں طے کرتے تبوک پہنچ گئے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک شدیدگری میں پیش آیا ہے۔ سیرت نگار
لکھتے ہیں کہ تبوک تشریف آوری پر رومیوں کے شہنشاہ کا ایک وفعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آکر ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بادشاہ کا جواب اور اپنی طرف سے پیغام دے
کراس وفعد کوواپس بھیجا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تھہر کرقر ب و جوار
کے علاقوں میں سرایا روانہ فرمائے۔

ای غزوے میں منافقین کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی ہے نیچے گرادیں۔لیکن اللہ عزوجل نے منافقین کی اس حرکت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کووجی کے ذریعے خبر دے دی اوراس کیلئے آیت اتری۔ جو سورة براُ ق میں ہے۔

ای طرح تین صحابہ کرام جوغزوہ تبوک ہے پیچھے رہ گئے تھے ان کے تذکرے کی آیات بھی نازل ہوئیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں مدینہ منورہ واپس تشریف لےآئے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو جج کرنے کیلئے بھیجا۔ ان کے روانہ ہو جانے کے بعد سورۃ براُۃ نازل ہوئی تو سورۃ براُۃ کی آیات دے کر حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں سورۃ براُۃ کی آیات کا اعلان فرمائیں۔

امام مالگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 'اول مین اقام للناس الموسم ابو بھر' کہ اسلامی عج کے امیر سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 9 ھامیں بنائے گئے۔

#### ملير

اب اسلام تام ہو گیا۔ ہر جگہ عام ہو گیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کی طرف جیجا تو وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے وہاں سے واپس پہنچے۔ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کو داروم کی طرف بھیجا جوفلسطین کے علاقہ میں واقع ہے۔انہوں نے بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا اور خودسلامت رہے اور واپس لوٹے۔

ای سال آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیۃ بن حصن رضی اللہ عنہ کو ہنو العنبر کی جانب بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان سے انہوں نے قبال کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ اس سال بحرین کا مال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا جو ایک لاکھ یا اس سے آٹھ ہزار درہم زیادہ تھے چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دراہم کو لوگوں میں تقسیم فرمایا۔

ای سال آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دوسری بار پھریمن کی طرف بھیجا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بھیجنا علم دین کی تعلیم کی خاطر تھا جب کہ دوسراقول یہ ہے کہ عمال سے صدقات کی وصولی کیلئے تھا۔ روانگی کے وقت انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ واپسی پر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں آکر ملیں۔ چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں آکر ملے۔

ای سال ججة الوداع ہوا۔ اس کا نام ججة الوداع اس لئے ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی سال ججة الوداع فر مایا۔ اور اس کا نام ججة البلاغ بھی ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم فی سب کوالوداع فر مایا تھال بَدِّ فَ بُن ہُ ۔ اور ججة الاسلام بھی اس کا نام ہاس لئے کہ بیوہ جج مسلم فی اس کا نام ہاس لئے کہ بیوہ جج کہ جس میں جج کا بیعظیم الشان رکن تنہا صرف مسلمانوں نے ہی ادا کیا۔ کوئی ایک مشرک بھی اس جج میں شامل نہیں تھا۔

ای سال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جریر بن عبدالله انجلی رضی الله عنه کو یمن میں ذوالکلاع کے اسلام قبول ذوالکلاع کے اسلام قبول کی دعوت دیں۔ چنانچید ذوالکلاع نے اسلام قبول کیا اور جریر رضی الله عنداس وقت واپس لوٹے جب که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔

### ساليھ

ای سال نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے اسامة بن زیدرضی الله عند کوشام کے علاقے میں موتہ کی طرف بھیجااور آنہیں حکم فرمایا کہ ان سے قبال کریں۔ مگر اسامہ رضی الله عنہ کے بھیجنے کے اس امرکی تعفیز نہیں ہوسکی یہاں تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبرضی الله عنہ نہ اس امرکونا فذفر مایا۔ اس سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم ورحم و کرم ۔ رہے الاول السله علیہ وسلم ورحم و کرم ۔ رہے الاول کی بارہویں تاریخ پیر کے دن رسول الله علیہ وسلم کی وفات ہے۔ ابن عقبہ فرماتے کی بارہویں تاریخ پیر کے دن رسول الله عنہا کے جمرہ شریفہ میں ،آپ کی باری میں ،آپ کے سینے بیں کہ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله عنہا کے جمرہ شریفہ میں ،آپ کی باری میں ،آپ کے سینے بیوفات ہوگی۔ یہ جاشت کا وفت تھا۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تنہا نٹہا پڑھی کوئی اس نماز میں امام نہیں تھا۔ ید فین کے متعلق ایک قول یہ ہے اس وقت ہوئی جب کہ جب سورج ڈھل چکا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ،حضرت علی رضی اللہ عنہ ،حضرت علی رضی اللہ عنہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مشتر ان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ایک قول میہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صالح شریک تھے۔ اور یہی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں الرے۔ اور کہا گیا ہے کہ ان حضرات کے مساتھ دھنرت اسامہ اور اوس بن خولی بھی تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکایف حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں صفر کی اٹھائیسویں تاریخ میں بدھ کے دن شروع ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں منتقل ہوگئے۔ وہاں پہنچ کر بیماری مزید بڑھ گئی یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے پہلے لوگوں کوسترہ نمازیں پڑ بھائمیں۔

ای سال صدیق اکبر رضی الله عند کی خلافت پر بیعت کی گئی۔ وفات حسرت آیات کاس کر عرب میں سے پچھلوگ مرتد ہوگئے تھے۔ اس سال ابو بکر صدیق رضی الله عند نے ابن العجاء کو جلادیا جس کا نام بیاس بن عبد الله بن یعلیل ہے اور بیاس لئے کہ اس نے حضرت البو بکر صدیق رضی الله عند سے سوال کیا کہ وہ مرتدین سے لڑنے پراس کی تعیمین کریں اور اسے سواری دیں۔ صدیق الله عند نے ایسا کیا تو وہ روانہ ہوگیا لیکن میدان کارزار میں پہنے کراس نے مسلمانوں اور مرتدین دونوں کو قبل کرنا شروع کردیا۔ اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کو کھا گیا چنا نچہان کی ہدایت پرابن العجاء پکڑا گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس کو آب رضی الله عند نے قبل کیا اور پھر جلادیا۔

ای سال خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے طلیحہ کی جانب فوج لے کر پیش قدمی کی اوراس کو شکست دی۔ اس کے ساتھی قتل کئے گئے اور طلیحہ فرار ہوا۔ بعد میں وہ اسلام لے آیا اور بہت الچھا مسلمان رہا۔ اس کے بعد خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مطابق مسلمہ کے تعقاقب میں بمامہ کی طرف بڑھے۔ اس طرح ایک اورعورت تھی جمے ہجاح بنت حارث کہا جاتا ہے جو بنوتمیم میں سے تھی جس سے مسلمہ نے نکاح کیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے بمامہ سلح سے فتح کیا۔ آپ سے بمامہ پر مجاعہ بن مزارعہ نے ساتھ کی اور مسلمانوں میں سے گیارہ سوافراد جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔ اور کہا گیا ہے کہ چودہ سو مسلمان شہید ہوئے جن میں سے ستر وہ حضرات سنھے جوقرآن کریم کے حافظ عالم سنھے۔

اى سال حضرت فاطمه رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رمضان المبارك

کی تین ناریخ کووفات ہوئی جب کہ ان کی عمر شریف انتیس برس تھی۔ اوریہ وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے ماہ بعد ہوئی۔ ایک قول میہ ہے کہ تین ماہ بعد وفات ہوئی۔ امام مالک رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہلاقول ہی زیادہ ثبوت والا ہے۔

امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مصر معلیم میں فتح ہوا اور افریقہ بھی فتح ہوا جس دن حضہ رضی الله عنها ام المونین کی وفات ہوئی۔ ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ سے میں مصر اور افریقہ فتح ہوا ہے۔ اور امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کی وفات ہوئی جب کہ ان کی عمر ۳۲ برس تھی ۔عبدالله بن عمر رضی الله عنه کو ک برس کی عمر ملی ۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کی وفات بیالیس برس میں ہوئی ۔ اور کہا گیا ہے کہ ۳۸ برس میں آپ کا انتقال ہے۔ سعید بن المسیب رحمة الله علیه کی ولادت اس وقت ہوئی ہے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی خلافت میں تین سال باتی رہ گئے تھے۔ ہوئی ہے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی خلافت میں تین سال باتی رہ گئے تھے۔

# سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كانسب شريف

حضرت شیخ عبد الغنی مقدی آپ صلی الله علیه وسلم کے نسب شریف سے اس طرح شروع فر ماتے ہیں کہ ابو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الباس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد۔

اس کے بعد بھی شخ مقدی نے سرکار دو عالم صلی اللہ عابیہ وسلم کا نسب شریف حضرت آ دم علیہ اللہ عالیہ وسلم کا نسب شریف حضرت آ دم علیہ السلام تک پہنچایا مگرخود ان کا قول ہے کہ بیعد نان بن ادتک تو نسب شریف متفق عابیہ ہے اس کے بعد میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آ منہ بنت و ہب ہیں ، جن کا نسب آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے والد ماجد کے ساتھ او پر پہنچ کر عبد مناف میں جا کر مل جا تا ہے۔

### ولادت بإسعادت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولادت با سعادت مكه مكرمه، مين عام الفيل مين ،ربيج لأول كم مهينه مين، پير كروز ،ربيج لأول كى دويا نويا باره تاريخ كوجوئى \_ ولادت سے پہلے والد ماجد حضرت عبداللہ و فات پا چکے تھے،اگر چہ دوسرا قول میہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف اٹھائیس مہینے اور ایک قول میں سات مہینے تھی ، اس وقت حضرت عبد اللہ و فات یا گئے۔

حضرت عبداللہ کی وفات میں ایک قول میہ ہے کہ ابواء میں آپ گی وفات ہوئی۔ دوسرا قول میہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں دار النابغہ نامی مکان میں آپ کی قبر ماضی قریب تک بیان کی جاتی رہی ،اور اس دار النابغہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپن نخیال میں والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام رہا ہے۔

### كفالت اوررضاعت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ شریف جب حیار برس یا پانچ برس اور ایک قول کے مطابق چھ برس ہوئی ،اس وقت حضرت آ منہ وفات پا جاتی ہیں اور کفالت جد امجد حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اور آٹھ برس کی عمر میں وہ بھی داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔

سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابولہب کی باندی تو یبہ نے دودھ پلایا جب وہ اپنے بیٹے مسروح کو دودھ پلا رہی تخییں، اس دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور ابوسلم عبد اللہ بن عبد الاسد المحز ومی کوبھی تو یبہ نے دودھ پلایا ہے، اس لئے بیہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔

جبیہا تو یبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف حاصل فر مایا ، اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دود ھیا ہایا ہے۔

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساءِ مبارکہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء مبارک کے متعلق حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے خود اپنا نام اس طرح

بیان فرمایا کہ اِنسی اُنسا مُحَمَّلًا وَ اُنَا اَحْمَلُہ وَ اَنَا الْمَاحِی، کہ میں مُحر ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ جس کے ذریعہ اللہ کفر کومٹاتے ہیں اور میں حاشر ہوں کہ لوگ جن کے پیچھے محشور ہوں گے اور میں عاقب ہوں کہ خاتم الانبیاء کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

ای طرح حضرت ابوموی رضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله علیه وسلم کے اسمِ شریف کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے خود اپنے کئی نام جمیں بیان فرمائے، پھھ جمیں یان فرمائے ہیں کہ آنا مُحَمَّدٌ وَ آنَا آخَمَدُ وَ الْمُقَفَّى وَ نَبِیُّ اللَّوْبَةِ وَ جَمِیں یادر ہے۔ فرمائے ہیں کہ فرمایا کہ آنا مُحَمَّدٌ وَ آنَا آخَمَدُ وَ الْمُقَفِّى وَ نَبِیُّ اللَّوْبَةِ وَ بَمِی الرَّحَمَةِ اور آیک روایت میں نَبی المُحَمَّة ، کہ میں محمد جوں میں احمد جوں مقفی جوں ، نی التوبة جول ، نی الرحمة جوں ، نی المحمنة جوں ۔

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند نے اساء شریفہ کے بارے میں بدروایت بیان فرمائی کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنا آخس کہ و آنا اصحفہ فر آنا الحفیقی و آنا الحفیقی و اللہ بنی اللہ بنی اللہ فو اللہ بنی اللہ فو آفا کان یو م الفیامة لواء الحفید معی و کنٹ کو اللہ اللہ اللہ بنی اللہ فو صاحب شفاعتها، کہ میں احمہ موں ،محمہ موں ، حاشر موں ، ملی اللہ کو صاحب شفاعتها ، کہ میں احمہ موں ،محمہ موں ،حاشر موں ، ماحی موں جس کے ذرایعہ اللہ کفر کو مٹاتے ہیں پھر جب روز قیامت ہوگا تو لواء الحمد میرے ماتھ موگا اور میں تمام انہیاء اور مرسلین کا سردار ہوں ، اور ان سب کی شفاعت کرنے والا موں۔

الله عز وجل نے بھی آپ صلی الله علیه وسلم کے القاب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا که بَشِیْراً و مَذِیْراً و رَوُوف و رَحِیْم ورَحْمَة لِلْعَالَمِیْنِ.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء یا القاب مبار کہ بعضوں نے سینکٹر وں اور بعضوں نے ہزار تک گنوائے ہیں ۔ بالحضوص شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ بازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کئی سوکوذکر کیا ہے۔

احقر نے آج سے تقریباً ۲۵ برس قبل معجد نبوی کے عشر ؤ اخیرہ کے اعتکاف کے دوران حق

جل مجده کے ایک سواساء اور ان کے ہم وزن القاب نبویہ کوملا کر صلوۃ و سلام علی سید الانام بالاسماء الالھیۃ و الالقاب النبویۃ کے نام سے درود شریف تر تیب دیا تھا، اور عید سے ایک روز قبل طبع ہوکر جب پہنچا تو عزیز مولوی مقصود احمد گنگات مسجد نبوی میں اس کو والہانہ انداز میں تقییم فرماتے رہے۔

# آ پے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی کفالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يتيمى كى حالت ميں مكه كرمه ميں پرورش ہوتی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جيمى كى حالت ميں مكه كرمه ميں پرورش ہوتی ہے، رسول الله عليه وسلى الله عليه وسلم كى كفالت فرماتے ہيں اور ان كے بعد چچا ابوطالب كو بيشرف حاصل ہوتا ہے اور الله تعالى نے جابایت كى تمام گندگيوں ہے آپ صلى الله عليه وسلم كو ہميشه پاك ركھا، تمام عيوب سے پاك ركھا اور تمام اخلاق جميله ہے آپ صلى الله عليه وسلم كومزين فرمايا۔

ای گئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ''الأمینین'' کے لقب سے معروف تھے کیوں کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، ہاتوں کی سچائی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی طہارت کی زندگی کود کیھ رہے تھے۔

## سفريمن

ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دس برس سے پچھے زیادہ ہوئی ،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچپا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے سفر پرتشریف لے گئے۔

اس روایت میں انہوں نے اس سفر کے دومجوات کا ذکر کیا ہے:

ا۔جاتے ہوئے ایک وادی سے گذرنے کا راستہ تھا، مگر ایک سانڈ اونٹ کی وجہ سے وہال سے لوگ گذرنے نہیں پاتے تھے۔ مگر اس نے جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو اپنی گردن زمین پر رکھ دی ،جس طرح پالتو جانور اپنے پالنے والے کے سامنے تابع ہونے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے انزے،اس پر سواری فر مائی اور اس وادی کو بار فر ماکراس سے بنچے انز آئے۔

۔۔ای طرح سفر سے واپسی کامعجز ہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قافلہ جب ایک وادی میں پہنچا،وہاں سیلا ب تھا اور گذرنے کی کوئی تبیل کسی کونظرنہیں آر ہی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے ارشاد فر مایا کہتم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پانی میں قدم رکھا، زمین نے پانی کونگل لیا اور خشک ہوگئی۔

مکہ مکرمہ پہنچ کر جب مکہ والوں سے قافلہ نے معجز ہ کا ذکر کیا ہتو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ إِنَّ لِبِهاذا الْغُلام شَائلًہ

## شام كايبلاسفر

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عمر شريف باره برس ہوتى ہے تو آپ اپ پچ ابو طالب كے ساتھ شام كاسفر فرماتے ہيں يہاں تك كه بُصرى جب پہنچتے ہيں اور بحيره راہب نے آپ كود يكھا تو آپ صلى الله عليه وسلم كوآپ صلى الله عليه وسلم كى صفات سے پہچان ليا۔ وہ قريب پہنچا، آپ صلى الله عليه وسلم كا دستِ اقدس بكڑ كر كہنے لگا كه بير سيد العالمين ہيں، بير رسول رب العالمين ہيں، إن كواللہ تعالى رحمة للعالمين بنا كرمبعوث فرما كيں گے۔

بھرہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تو بھرہ نے کہا کہ جبتم گھائی سے
آرہے تھے، تو میں دیکھ رہاتھا کہ کوئی درخت، کوئی پھر نہیں تھا ،گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے بحدہ میں گر جاتا تھا، اور یہ چیزیں صرف نبی کو بحدہ کرتی ہیں، اور ہم نے نبی آخر الزمال
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا بھی پایا ہے۔ انہوں نے ابو طالب سے
درخواست کی اور یہود کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کرتے ہوئے آپ کو وہیں

ے واپس لے جانے کی درخواست کی ،چنانچے ابو طالب آپ کو واپس لے آئے۔

شام کا دوسراسفراور خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاسفرِ شام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کے خاطر ہوا۔

اس سفر میں نسطورارا ہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو گویا ان پر حال طاری ہوگیا۔ حال کے طاری ہونے پران کے کلمات شاہد ہیں: ہو، ہو، ہو، نہیں، ہو، ہو، آخسر الانساء.

یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد نکاح سے پہلے ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بُصرٰ ی کی سوق میں پہنچتے ہیں، اور وہاں اپنے مقصدِ تجارت کو پورا فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ شریف پحییں برس ہوتی ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔

#### نبوت

اور جب جالیس برس کو پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوص اعزاز و تکریم سے نواز تے ہیں اور آپ کے پاس جبریل امین پیغام رسالت لے کر پہنچتے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے ہیں۔ اللی ! ہمارے دلوں کو جرا بنادے۔ وہاں دو پہاڑ ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا نئات بدر بین اور غزوات کے جاں شاروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے ہیں آیک دوسرے سے سبقت کرتی تھی۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم شیر پر ہیں، وشمن ستارے ہیں ،اس دوران شیر عرض گذار ہے: اللہ علیہ فائنی اَحَافُ اَنْ یَقْتُلُوْکَ عَلی ظَهْرِیْ فَیُعَذَّبَنِی اللَّهُ ۔ کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اوپر سے نیچ تشریف لے جائے، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ درخواست ہے کہ آپ میرے اوپر سے نیچ تشریف لے جائے، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ درخواست ہے کہ آپ میرے اوپر سے نیچ تشریف لے جائے، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ

میری پشت پردشمنوں نے آپ گونش کردیا اور میں آپ کو بچانہ سکوں ہتو کہیں اللہ مجھے عذاب نید ہے۔

پہاڑ بھی ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں،آپس میں با تیں کرتے ہیں۔ ثبیر کی بیآواز جرا نے من لی۔اس نے دور سے پکارا اِلَّتَی یَا رَسُوْلَ اللَّه! میبر آپ سےمعذرت خواہ ہے،اس لئے آپ میرے او پرتشریف لے آئے۔ گویا آپ کی خاطر مجھے سب پچھ گوارا ہے۔

ای لئے ایک دوسرے موقع پر جب خلفاء کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر ہیں ، تو اس پر حال طاری ہو گیا کہ کتنا پیارا لمحہ، کہ میں محبوب کا ئنات اور محبوب رب العالمین کے قدم چوم رہا ہوں ۔ تو حال طاری ہونے پر وہ ہل رہا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمار ہے ہیں اُسٹکن یَاجِوَا! فَإِنَّ عَلَیْکَ نَہِیٌّ اَوْ صِدْفِقٌ اَوْ شَھِیْدٌ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نبوت سے سر فراز كئے جانے كے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه ميں تيرہ برس قيام فرماتے ہيں ،اوراس مكه مكرمه كے قيام كے دوران حضور اقد س صلى الله عليه وسلم ہميشه بيت المقدس كى طرف استقبال فرما كرنماز پڑھتے رہے، كيكن اس طرح كه كعبه كى طرف بيڑينيں ہوتى تقى ، بلكه كعبه كوبھى آپ صلى الله عليه وسلم اپنے سامنے ركھتے تھے اور مدينه منورہ پہنچنے كے بعد سوله يا سترہ مہينے تك آپ صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كى طرف مندكر كے نماز بڑھتے رہے۔

تیرہ برس مکہ والوں کے بے پناہ مظالم برداشت کرنے کے بعد بھکم الٰہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کومدینۂ منورہ ججرت کرنی پڑی۔

#### أنجرت

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو ججرت فرماتے ہیں ۔صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء میں ہیں اور راستہ بتائے والے عبد اللہ بن ار یقط لیٹی ہیں ، یہی دلیل اور ہادی تھے ،لیکن ان کے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت میسر نہیں آ سکا۔اغلب میہ ہے کہ وہ کفر کی ہی حالت پر ہے۔

جھرت کے سفر میں بیرتین رفقاء ہیں جواپنا پیاراوطن چھوڑ کر جارہے ہیں۔راستہ پرموت ان کا پیچھا کرتی رہی،مگراللہ کی شان کہ ابھی دس ہرس نہیں گذرے کہ اب صرف مکہ والوں کو نہیں ،روئے زمین کی تمام باطل پرست قوتوں کولاکارنے کے لئے تبوک کا سفر ہوتا ہے،تو تمیں ہزار سے زیادہ فدائی ساتھ ہیں۔

اور ججرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مظلو مانہ ہے، اور تبوک کا مجاہدانہ، مگرآخری مکہ کا مجت الوداع کا سفر محبوبانہ انداز کا سفر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں چاروں طرف، تا حد نظر جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلوے کے منتظر دور دور تک انسان ہی انسان ہیں۔ اور نبوی بارگاہ سے ججة الوداع کے لئے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جرایک کے لئے پیار ہی پیار ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسفار کا ول و د ماغ کی گہرائیوں ہے آپ مطالعہ فر مائیں اور اس کے بعد اِس طرح مواز نہ فر مائیں تو لطف آ جائے گا۔

اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لمحات کا سیجے مطالعہ کر کے ہروفت دل و د ماغ میں ہمیں بسانے کی اللہ تو فیق دے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس برس قیام فرماتے ہیں۔ان دس سالہ زندگی کی تفاصیل آگے مضامین میں معلوم ہول گی ،جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور عمرہ اور جج کے اسفار ،اور خصوصی طور پر اسلام کی دعوت کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک و سلاطین کے پہاں جن خدام کے ذرایعہ مکا تیب گرامی ارسال فرمائے ،اور عمومی دعوت اسلام کے لئے بھیجے جانے والے سرایا کی تعداد اور اس کے امراع کشکر ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینا زواج مطہرات حضرت خدیجۃ الکبری ،حضرت سودہ ،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ن

سے نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہوئے ،ان تین امہات المؤمنین کے علاوہ جو بقیہ نکاح ہوئے ؛ان تمام کی تفاصیل ا گلے صفحات میں آپ ملاحظہ فر ماشکیں گے۔

#### وفات

تریسٹھ برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ پیر کے دن بارہ رکھے لاً ول کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اور بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آتی ہے ،کل بارہ دن یا چودہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیار رہے ،اس بیاری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔

عنسل دینے والوں میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپا حضرت عباس اورفضل بن عباس جثم بن عباس، اسامہ بن زید، اور حقر ان ،مؤخر الذکر دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی میں سے ہیں، انہوں نے عسل دیا اورغسل کے وقت اوس بن خولی انصاری موجود رہے۔

تین کیڑوں میں آپ صلی اللہ عایہ وسلم کو گفن دیا گیا جو یمن کے شہر حول کے بنے ہوئے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین کیڑوں میں نہ قبیص تھا ،نہ عمامہ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ جنازہ مسلمانوں نے الگ الگ پڑھی، کسی نے امامت نہیں کی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آ پ کے نیچے ایک سرخ حیادر بچھائی گئی جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے میں استعمال ہوا کرتی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اتر نے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور قتم اور شقر ان بیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد آپ پر نو اینٹیں رکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بند کیا گیا۔ جس جگہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ،اس بستر کی جگہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور وہیں پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبر کھودی گئی اور قبر کے اندر لحد بنائی گئی اس جبرہ میں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا قیام تھا۔ پھر اس ججرہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے۔

# آ پ صلی الله علیه وسلم کے صاحبز ادگان رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ن**ین** صاحبز ادے ہیں:

ا۔ قاسم جن ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے، جن کی ولادت نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور وہیں آپ نے وفات پائی جب کہ حضرت قاسم کی عمر دو ہرس تھی ۔ ۲۔ **عبد اللّٰد**۔ حضرت عبد اللّٰد، بعد از نبوت ان کی ولادت ہے

۔ ابراہیم جن کی ولادت مدینه منورہ میں ہوئی ،اور مدینه منورہ میں ہا ہے ہیں جب کہ اور مدینه منورہ میں اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادہ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیاں

ا۔ حضرت زینب ہیں جن کے شوہر ابوالعاص تھے، اور وہ ہالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے اور حضرت زینب کے خالد زاد بھائی سے ان کا پہلا رشتہ تھا، ان سے نکاح ہوا ،اور ان سے جواولا د ہو کیں ،وہ یہ ہیں:

ا۔ علی جو بحین میں فوت ہو گئے۔

۲۔ امامہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بھی اٹھا لیتے تھے۔ یہی حضرت امامہ جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمة الز ہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انقال کے بعد نکاح کیا تھا۔

0

۲۔ حضرت **فاطمہ** جن کے شو ہر حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ ہیں ۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے تین صاحبز ادے ہیں:

ارحسن

۲رحسين

٣\_محسر

اور محس بجين ميں وفات يا گئے تھے

حضرت فاطمة الز هراء رضى الله تعالى عنها كى دوصاحبز اديال بين:

ا۔ ام کلثوم جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے نکاح کیا تھا۔

۲\_ حضرت زینب جن سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عند کا نکاح ہوا تھا۔

C

سل حضرت رقید ہیں جو حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کی زوجہ ہیں، انہیں کے یہاں حضرت رقید ہیں، انہیں کے یہاں حضرت رقید کے ایک یہاں حضرت رقید کے ایک صاحبز ادہ بھی ہیں حضرت عبداللہ، ای سے ان کوام عبداللہ کہا جاتا تھا۔

0

س حضرت ام کلثوم ہیں۔حضرت رقید کی وصال کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عند نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح کیا تھا ،ان کی بھی آپ کے یہاں وفات ہوئی۔ 0

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں جار ہیں ،اس پرسب کا اتفاق ہے، اور صاحبز ادوں میں بھی صحیح قول ہے کہ تین صاحبز ادے تھے اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جان صاحبز ادر صاحبز ادوں الگ الگ نام قول یہ ہے کہ جائج تھے کہ طیب اور طاہر دونوں الگ الگ نام ہیں ،اگر چہیجے قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے تین تھے۔ طیب اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے تین تھے۔ طیب اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب تھے جن کی ولادت بعد از نبوت ہوئی۔

سب سے پہلے ولادت حضرت قاسم کی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئیت ابو القاسم ہے پھر حضرت زینب، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد فاطمہ، ان کے بعد ام کلثوم ، پھر حضرت عبد اللہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد پہدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تمام اولا دسوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے
ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں اور حضرت فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنها
کے سواآپ صلی الله علیه وسلم كى تمام اولا دآپ کے وصال سے پہلے فوت ہو چكی تھیں۔
حضرت فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنها آپ صلی الله علیه وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد
وفات یا گئیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ۱۔ام المؤمنین حضرت **خدیجہ بعتِ خویلد** رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ شریف بچیس برس تھی۔حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں ، اس دوران اللہ عز وجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کرمبعوث فر مایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواچھے سیچےمشورے دینے والی تھیں ۔

ججرت سے تین سال قبل آپ کی وفات ہوئی ، بیقول سب سے زیادہ صحیح ہے ، دوسرا قول میہ ہے کہ پانچ سال پہلے ، تیسرا میہ کہ ججرت سے حیار سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہے۔

 $\circ$ 

۲۔ام المؤمنین حضرت **سودہ: حضرت خدیجة الکبری رضی ا**لله عنها کی وفات کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے مکہ کرمہ میں ججرت سے بیلیے نکاح فر مایا۔

اور حضرت سودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں جو جہل بن عمرو کا بھائی ہے۔ اور حضرت سودہ کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، کیکن حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عا کنشہ کو جہد کر دی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کواپنے پاس نکاح میں رہنے دیا۔

0

۱- ام المؤمنين حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها ـ ان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه مكرمه ميں ، جرت سے دوسال قبل نكاح فر مايا ـ ايك قول بيہ به كه تين سال پہلے جب كه حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كى عمر چھ يا سات برس تھى اور ججرت كے بعد مدينه منوره ميں رفحتى ہوئى جب كه حضرت عائشہ رضى الله عنها كى عمر نو برس تھى اور ججرت كے سات سے بناء فر مائى ت كے سات مينے بعد يا اٹھارہ مہينے بعد آپ صلى الله عليه وسلم في ان سے بناء فر مائى اور رفحتى ہوئى ہے ۔ اور رفحتى ہوئى ہے ۔

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی و فات ہوئی ہے اس وقت حضرت عا ئشدرضی الله

عنہا کی عمراٹھارہ برس تھی۔ آپ کی مدینہ منورہ ہی میں و فات ہوئی اور بقیع میں مدفون ہیں ،بھیع کی تدفین کی خود آپ نے وصیت فرمائی تھی۔

آپ کی و فات سندا ٹھاون یا سندستاون ججری میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ، اور آپ کے سوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باکرہ عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔

آپ کی کنیت ام عبد اللہ تھی جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچہ کاان کواسقاط ہو گیا تھا ،اس لئے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے اگر چہ اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔

0

٣ ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فر مایا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حتیس بن حذافہ کے نکاح میں تحیس ،اور حضرت حنیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں ،اور بدر میں شریک ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات مائیں۔

اور مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوطلاق دی، تو جبر کیل امین نے آگر اللہ تعالی کا حکم پہنچایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَامُورُكَ أَنْ تُوَاجِعَ حَفْصَةَ، کَاللہ کا حَکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع فر مالیس، فَانَّهَا صَوَّامَةٌ، قَوَّامَةٌ وَ اِنَّهَا رَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّة، بہت زیادہ وہ روزے رکھے والی، بہت قیام کرنے والی ہے اور یہ آپ ملی اللہ عالیہ وسلم کی جنت میں بھی بیوی رہے گی۔

عقبہ بن عامرجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر کوطلاق دی ، بیاطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پنجی ، تو اپنے سر پرمٹی ڈالنے گئے اور فرمانے گئے کہ اب اللہ تعالی عمر اور اس کی بیٹی کی کیا پرواہ کرے گا؟ اس طلاق کے بعد ، اگلے دن نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرئیل امین حاضر ہوئے اور اللہ تعالی کا بیتھم پہنچایا کہ اللہ عز وجل آپ کو بیتھم دیتے ہیں کہ آپ حفصہ سے حضرت عمر ہر ترس کھاتے ہوئے رجوع کرلیں۔

حضرت حفصہ کی و فات سنہ ستا کیس ہجری یا سنہ اٹھا کیس ہجری میں ہوئی ہے جسے عام افریقیہ کہاجا تا ہے۔

0

۵۔ام المؤمنین ام حبیب بنت الی سفیان رضی اللہ عنہا۔ آپ کا اسم گرامی رملہ بنت صحر ہے،آپ نے اپ شوہرعبیداللہ بن جحش کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے گر عبید اللہ بن جحش حبیب نیج کرنصرانی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ام حبیبہ کے اسلام کو باقی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، جب کہ آپ ابھی حبشہ بی عیس فرمایا شویس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے چارسو و بنار مہر بھی عطا فرمایا تھا۔

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے عمرو بن اميه ضمرى كوانبى كے خاطر حبشہ بھيجا تھا اور حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه نے حضرت ام حبيبه كى طرف سے ولى بن كر نكاح كوقبول كيا تھا اور ايك قول بيہ ہے كہ خالد بن سعيد بن العاص نے ولى بن كرا يجاب وقبول كيا تھا۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی و فات سن چوالیس ججری میں ہے۔

0

۱ \_ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا اسمِ گرامی ہند بنت امیہ ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابوسلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تحییں۔ آپ کی وفات سند ۱۲ ججری میں ہے اور مدیند منورہ میں بقیج میں مدفون ہیں ،اور از واج مطہرات میں سب سے اخیر میں وفات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کی ہے،اگر چہ ایک قول مدہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنها کی وفات سب سے اخیر میں ہوئی ہے۔

0

ے۔ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ بیسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی اور غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تحییں۔

زید بن حارثہ نے آپ کوطلاق دی، پھر آئانوں کے اوپر سے اللہ تعالی نے حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرایا اور روئے زمین پر ایجاب و قبول کی مجلس نکاح منعقد نہیں ہوئی، اور بیاضچے روایت میں ہے کہ حضرت زینب ازواج مطہرات سے کہا کرتی تحییں کہتمہارا نکاح تنہارے آباء واجداد نے کروایا اور میرا نکاح ساتوں آ سانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے کرایا۔

حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات مدینه منوره میں سنه بیس ججری میں ہے اور بقیع میں مدفون ہیں۔

0

۸۔ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا لقب ام المساکین ہے کہ
مساکین کو کشرت ہے کھانا کھلایا کرتی تھیں اور بیء بداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں
اور بیجھی کہا گیا کہ عبد الطفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے ججرت کے بعد تیسرے سال میں نکاح فرمایا ہے، لیکن نکاح کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس بہت

تھوڑی مدت وہ رہ سکیس ،صرف دومہینے یا تین مہینے رہ سکیس ، پھر وفات یا گئیں۔

9۔ام المؤمنین حضرت **جوم رہ** بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ جوغز وہ ہومصطلق میں سہایا میں شامل ہوکرآئی تھیں پھر پہلے تو ٹابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں گئیں، حضرت ٹابت نے آپ کومکا تب بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدل کتابت ادا فرمایا اور ججرت کے چھٹے سال میں ان سے نکاح فرمایا۔

سنہ چھپن جمری رہیج لااُ ول میں آپ کی وفات ہے۔

ا۔ام المؤمنین حضرت صفیعہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا جو حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں جوغز و کا خیبر میں قید کی گئی تھیں ،قیدیوں میں شامل ہوکرآئی تھیں۔

ججرت کے ساتویں سال بیغزوہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تحقیل ، جے رسول اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا اور حضرت صفیہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمادیا تھا اور آپ کی آزادی ہی آپ کا مہر قراریائی تھی۔

سنةمیں جمری یا سنہ بچاس جمری میں آپ کی وفات بیان کی گئی ہے۔

۱۱۔ام المؤمنین حضرت **میمون**د بنت حارث رضی الله عنها۔ جوحضرت خالد بن ولید اورعبد الله بنعباس رضی الله عنها کی خاله ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت ميمونه سے سرف ميس نكاح فرمايا تھا اورسرف بى ميس آپ كى رفضتى ہوئى ہاور وہيں آپ كا انتقال ہوا اور وہيں مدفون ہیں اورسرِ ف مکد مکرمہ سے نومیل پر ایک پانی کے چشمہ کا نام تھا۔ امہات المؤمنین میں سب سے اخیری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کا ہے۔

آپ کی و فات سند تریسٹھ ججری میں ہے۔

یہ تمام ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت زوج مطہر تنہائی میں تشریف لے گئے ہیں اور خلوت فر مائی ہے، جو گیارہ ہیں۔ اور سات وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح فر مایا لیکن ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت زوج مطہر خلوت نہیں فر مایایا تنہائی میں تشریف نہیں لے گئے ۔

> آ پ صلی الله علیه وسلم کے چچا اور پھو پھیاں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گیارہ چچاہیں:

ا۔ **حارث** جوعبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، انہی سے عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث ہے۔ آپ کے چچا حارث کی اولا دہیں سے اور ان کی اولا د کی اولا دہیں سے ایک جماعت کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

۲۔ دوسرے پچافھم جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے ،ان کی اور حارث کی ماں ایک بھی۔

سے تیسرے چھاڑ ہیر بن عبدالمطلب جو قریش کے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بیٹے عبد اللّٰہ بن ذبیر جیں، جورسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں بھی شریک رہے اور وہاں بڑی ثبات قدمی سے لڑے اور اجنادین میں شہادت پائی۔ اجنادین

میں شہادت بھی ایسے پائی کہ آپ کے جاروں طرف سات الشیں بڑی تھیں جن کو حضرت عبد اللہ بن زبیر نے قتل کیا تھا، ان کوقل کرنے کے بعد پھر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔

## زبير بن عبدالمطلب كي اولا ديه ہيں:

ا\_عبد اللُّه بن زبيورضى الله تعالى عنه

٢ ـ ضباعه بنت زبير رضى الله تعالى عنها بين جوسحابيه بين ـ

سرام الحکم بنت الزبير رضى الله تعالى عنها، جو نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روايت بھى كرتى بين۔

0

ی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے پچچھڑ ہ بن عبدالمطلب ہیں جن کا لقب اسد اللہ اور اسد اللہ اور اسد اللہ اور اسد اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں ، ابتدائی اسد الرسول ہے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں ، ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں ہیں اور آپ نے مدینہ منورہ جمرت فرمائی اور بدر میں شریک ہوئے اور احد میں آپ نے شہادت پائی اور آپ کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی ۔

0

۵ - پانچویں چپاع**باس** بن عبد المطلب جن کی کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد بھی بڑی خوبیوں کے مالک رہے، مدینه منورہ ہجرت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین برس بڑے تھے۔

حضرت عباس کے دس بیٹے تھے، فضل، عبداللّٰہ، قشم بیتینوں صحابی بھی ہیں۔ حضرت عباس نے سنہ بتیس میں حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں مدینه منورہ میں و فات باِ گی۔

0

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف دو،حضرت عباس اور حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اسلام قبول کیا ہے۔

0

۲۔ چھٹے چھالیو طالب بن عبد المطلب جن کا نام عبد مناف ہے اور ابو طالب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں کہ دونوں کی حضرت عبد اللہ اور ابو طالب کی ایک بہن تھی اللہ اور ابو طالب کی ایک بہن تھی عا تکہ جنہوں نے بدر کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور تینوں حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب اور عا تکہ کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائد تھیں۔

ابوطالب کی اولا دیه ہیں:

ا ـ طالب ب جنهول نے كفركى حالت ميں انقال كيا

۲ ِ حضرت عقيل،

٣\_حفرت جعفو،

۸ دخرت علی ،

۵۔ حضرت ام هانبی ہیں ، اور حضرت ام ہانی کا نام فاختہ ہے ، بعضوں نے ہند بھی بیان کیا ہے۔

ان حیاروں کو سحانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

نيز ابوطالب كي اولاد ميں

٦۔ جمانہ نام کی بٹی کا بھی ذکرا تا ہے۔

0

2\_سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم ك ساتوي چاابولهب جس كا نام عبد العزى تها، حضرت عبد المطلب في بيان تها و حضرت عبد المطلب في بيكنيت بجين سے دى تقى كدابولهب كا چره براحسين تها۔ ابولهب كى اولا ديد بين :

ا\_عتبه

ا۔ معقب جنہوں نے جنگ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی تھی۔

ساوران دونوں کی بہن درّہ ہیں،ان تینوں کوسحانی ہونے کاشرف حاصل ہے۔ سمرابولہب کا ایک لڑ کاعتیب ہجے ملکِ شام کے سفر میں زرقاء نا می جگہ پرشیر نے چیر پھاڑ دیا تھا اور کفر کی حالت میں وہ مرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجہ میں شیر نے اسے بھاڑا تھا۔

0

٨ ـ سر كار دو عالم صلى الله عليه وسلم كي تهوين چچا عبد الكعبه بين ـ

0

9۔نویں چیا حجل جن کا نام مغیرہ ہے۔

0

ا۔ وسویں چھاضرار؛ بیر حفرت عباس کے مال کی طرف سے سکے بھائی ہیں۔

0

اا ِ گیارهویں چچا**غیدا ق** یغیدا ق قرایش میں سب سے زیادہ بخی تھے، اور سب سے زیادہ کھانا کھلانے والے تھے۔اس لئے انہیں غیدات کہاجا تا تھا۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جيھ پھو پھياں ہيں:

ا پہلی پھو پھی صفیعہ بنت عبدالمطلب، جو اسلام لائیں، جنہوں نے ہجرت کی اور یہی حضرت زبید رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جن کی وفات مدینه منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دورِ خلافت میں ہوئی اور بیہ اور حضرت حمزہ دونوں ایک مال سے ہیں، دونوں اخیافی بھائی بہن ہیں۔

0

۲۔ دوسری پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب بعضوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بدر کے بارے میں خواب بھی دیکھا تھا۔ بید ابو امیہ کے نکاح میں تھیں

ان کی اولاد پیر ہیں:

ا حضرت عبد الله جواسلام لائے اور صحالی ہے۔

۲۔زھیر

٣۔قريبه کبرئ

0

سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری کھو پھی اروکی بنت عبد المطلب جو عمیر بن وجب کے نکاح میں تھیں، ان کی اولاد میں طلیب بن عمید ہیں، مہاجرین اولین میں سے ہیں، بدر میں بھی شریک ہوئے اور اجنادین میں شہادت پائی ہے، حضرت طلیب کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی۔ سم۔ چوتھی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب، جو جحش بن رباب کے نکاح میں تھیں، جن سے:

ا عبد الله كي ولادت مولي جواحد مين شهيد موئ ـ

٢ ـ ابو احمد الاعمىٰ الشاعومشهور بين اوران كانا معبر بـ

سے حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زیسنب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مدام المؤمنین حضرت زینب ہیں ۔

ہے۔اور دوسری بیٹی حبیبہ ہیں۔

۵\_تيسرى حمده ب،سبكوسحاني مون كاشرف حاصل بـ

 ۲۔ ایک بیٹے حضرت امیمہ کے عبید الله بن جحش جواسلام لائے تھے، پھر نصرانیت اختیار کر لی تھی اور حبشہ میں کفر کی حالت میں وفات یائی۔

0

۵۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں پھوپھی بر ہ یہ عبد الاسد کے نکاح میں تھیں ، ان کے بیٹے اب و سلمہ ہیں جن کا نام عبد اللہ ہے اور وہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہتے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے حضرت برہ نے عبد الاسد کے بعد ابو بہتے مارہم ہے نکاح کیا تھا اور ان کے لڑکے ابو عبرہ بن اببی رہم ہیں۔

0

1 \_چھٹی پھوپھی **ام اکلیم** ان کا نام بیضاء بنت عبدالمطلب ہے جو کریز بن رہیعہ کے نکاح میں تھیں۔ان کی اولاد میں ادوی بسنت کو یو بیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عند ک والدہ محترمہ ہیں۔

### آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمر بے

حضرت انس رضی اللہ عند سے پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ج فرمائے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک جج اور چارعمرے فرمائے ہیں۔ اعمرة الحدید بیہ: جس وقت مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا تھا۔

٢\_عمرة القصناء كاعمر و\_

۳۔وہ عمرہ جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے فرمایا ، جس سفر میں جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے تھے جوذی القعدہ میں ہوا تھا۔ ۴۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمرہ جو حج کے ساتھ ہوا ہے۔

بیا ایک فج اور چار عمرے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد بیں البتہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم فج بھی فرماتے رہے اور عمرہ بھی فرماتے رہے اور عمرہ بھی فرماتے رہے ،ان کی تعداد محفوظ نہیں ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے فج فرمایا، ججة الوداع، تو اس فج میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے تمام انسانوں کوالوداع فرمادیا تھا، اور فرمایا تھا کہ عَسْسی اَنْ لَا تَسرَوْنِی بَعْدَ عَامِی هذا، ہوسکتا ہے کہ اس سال کے بعدتم مجھے روئے زمین پرنہ دیکھیا ؤ۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کےغزوات

سرکار دو عالم صلی اللہ عابیہ وسلم نے بنفسِ نفیس پنجیس غزوات میں شرکت فرمائی ، بیمشہور قول ہے اگر چہ دوسرا قول ستائیس غزوات کا بھی ہے اور سرایا کی تعداد پچاس یا پچاس کے قریب ہے۔ ان تمام میں صرف نو میں آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو قبال کی نوبت آئی ، وہ یہ ہیں :

اربدر

۲\_احد

۳\_خندق

ہم۔ بی قریظہ

۵\_بنومصطلق

۲۔خیر

۷۔ فتح مکہ

۸\_حنین

9۔طائف۔

دوسراقول میہ ہے کہ وادی قری اور الغابہ اور بنونضیر میں بھی قبال ہوا ہے،

آپ صلی اللّه علیه وسلم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دینے والے حضورت بہ ہیں: حضور صلی اللّه علیه وسلم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دینے والے حضرات بہ ہیں: ا۔صدیقِ اکبررضی اللّه تعالی عنه

٢ \_عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه

٣\_عثانِ غنى رضى الله تعالى عنه

هم يعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه

۵\_عامر بن فهير ه رضى الله تعالى عنه

٦ \_عبدالله بن ارقم زهری رضی الله تعالی عنه

۷\_ ابي بن گعب رضي الله تعالى عنه

۸۔ ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ تعالی عنہ 9\_ خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنه •اله خظليه بن ربيع رضي الله تعالى عنه اا ـ زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ۱۲\_معاویه بن الی سفیان رضی الله تعالی عنه ١٣ ـ شرحبيل بن حسندر ضي الله تعالى عنه مهمابه ابان بن سعيد رضى الله تعالى عنه 10\_ارقم بن إلى الارقم رضى الله تعالى عنه ١٦ ــ زبير بنعوام رضى الله تعالى عنه ےا۔عبداللہ بن سعد بن الی سرح رضی اللہ تعالی عنہ ٨ا\_ابورا فع قبطي رضي الله تعالىءنه 19\_خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه ۲۰\_اسجل رضي الله تعالى عنه ٢١ ـ عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ۲۲ په علاء بن حضر مي رضي الله تعالى عنه ٣٣ ـ محمد بن مسلمه رضى الله تعالى عنه ۲۴ \_مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه ٢۵ ـ علاء بنءقبه رضى الله تعالى عنه ٢٧ \_عبدالله بن زيدرضي الله تعالى عنه 14\_ابوابوب انصاري رضي الله تعالى عنه ۲۸\_ابوسفیان بن حرب رضی الله تعالی عنه

٢٩ ـ بريده بن الحصيب رمني الله تعالى عنه ٣٠٠ جهيم بن الصلت رضي الله تعالى عنه اس الحصين بن نمير انميري ي رضي الله تعالى عنه ۳۲ ـ حويطب بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه ٣٣ ـ خالد بن زيدرضي الله تعالى عنه ٣٣ \_سعيد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه ۳۵ ـ سعد بن الي وقاص رضي الله تعالى عنه ٢ سريطلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يسر ابوسلمة انحز ومي رمني اللدتعالي عنه ٣٨ \_ ابان بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ٣٩ ـ حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه ومهمه حاطب بن عمرورضي الله تعالى عنه ام يسعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه ۴۲ \_عیدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه سوم \_عبدالله بنعبدالاسدرضي الله تعالى عنه ههم يمروبن العاص رضي اللدتعالي عنه ۴۵ \_عبدالله بن عبدالله بن الى ابن سلول رضى الله تعالى عنه ٣٦ معيقيب بن ابي فاطمه رضي الله تعالى عنه ہے۔معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ۴۸ ـ يزيدېن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه 64 \_عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه

۵۰ \_حظله بن ابی عامر رضی الله تعالی عنه

ان تمام نے کتابت کی خدمت انجام دی ہے۔ مگراس خدمت کے زیادہ مواقع جن کے لئے میسر آئے اور جنہوں نے طویل عرصہ کتابت کی خدمت انجام دی وہ دو صاحبان ہیں: حضرت معاوید بن الجی سفیان رضی اللہ تعالی عند اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام کو بھیجا حضرت عمرو بن امیضمری رضی الله تعالیٰ عنه

رسول الدُّصلی الله علیه وسلم نے جن کو بطور قاصد جھیجا ان میں حضرت عمرو بن امیہ ضمر ی ہیں جنہیں نجاشی کے پاس قاصد بنا کر جھیجا گیا۔ نجاشی کا اسم گرا می اصحمہ ہےاور اصحمہ کے معنی عربی میں عطیہ کے ہوتے ہیں۔

حضرت نجاش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی اپنے ہاتھوں میں لیا ، دونوں آنکھوں پر اسے رکھا ، اپنے تختِ شاہی سے پنچے اتر آئے ، زمین پر بیٹھ گئے اور اسلام قبول کیا اور آخر تک آپ کا اسلام ترقی پذیر رہا۔ اگر چہ آپ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ہی اس مکتوب گرامی سے پہلے ہی اسلام لا چکے تتھے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی ، جس دن ان کی وفات ہوگی ہے تو نماز جنازہ ہڑھی ہے ، اور یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت نجاشی کی قبر پر برابر نور کی روشن دیکھی جاتی رہی۔

### حضرت وحيه بن خليفه كلبي رضي الله تعالى عنه

انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک روم قیصر کی طرف قاصد بنا کر بھیجا، قیصر کا نام برقل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے متعلق سوالات کئے اور اس کے نز دیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت ثابت ہوگئی اور اسلام لانے کا اس نے ارادہ کیا ،گر رومیوں نے ان سے موافقت نہیں کی ،اس لئے اپنی سلطنت پر خوف کرتے ہوئے وہ اسلام لانے سے رک گیا۔

## حضرت عبدالله بن حذافهاسهمي رضي الله تعالى عنه

جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکِ فارس کسری کی طرف قاصد بنا کر بھیجا ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامہ کے نکڑے کر دئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا مَنِیَّ ق اللَّهُ مُلْکَهُ ، اللہ اس کی سلطنت کو بھی پارہ پارہ کر دے۔ چنا نچہ اس کی سلطنت بھی پارہ بارہ اللہ نے فرمائی اور اس کی قوم کی طرف وہ سلطنت نتقل نہیں ہوئی ، بلکہ اس کی قوم کی طرف وہ سلطنت نتقل نہیں ہوئی ، بلکہ اس کی قوم کی سلطنت بھی ہمیشہ کے لئے چلی گئی۔

#### حضرت حاطب بن الي بلتعه رضي الله تعالى عنه

حاطب بن ابی بلتعہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکندریہ کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ مقوّس کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔اس نے اچھی باتیں کہیں اور اسلام لانے کے وہ قریب پہنچ گئے تھے مگر اسلام نہیں لاسکے۔

پھر بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ،بطور ہدیہ کے حضرت ماریہ قبطیہ اور آپ کی بہن سیرین کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہمہ فر مادی جن سے عبدالرحمٰن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔

#### حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عُمان کے دو با دشاہ جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ حقیقۂ تو با دشاہ جیفر تھا، بیعبد اور جیفر دونوں اسلام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضرت عمرو بن

العاص رضی اللہ تعالی عنہ کودو کا م سپر د کئے۔

ایک بیا کہ آپ صدقات کا انتظام فرما ئیں اور دوسرے ہمارے درمیان حکمِ اسلام اور شریعت کا نفاذ فرماویں۔ چنانچپہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عندآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کے باس رہے۔

#### حضرت سليط بن عمرورضي الله تعالى عنه

سلیط بن عمروالعامری کوحضورصلی الله علیه وسلم نے ہوؤہ بن علی حنی کے پاس بمامہ قاصد بنا کر بھیجا۔ اس نے حضرت سلیط رضی الله تعالی عنه کا بڑا اکرام فر مایا ،آپ کی ضیافت کی ،اور آپ صلی الله علیه وسلم کے گرامی نامہ کے جواب میں لکھا کہ جن چیزوں کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ کتنی پیاری ،کتنی عمدہ ہیں اور میں بھی میری قوم کا خطیب اور شاعر ہوں ،تو میر بے لئے بھی آپ اس امر نبوت میں کوئی حصہ رکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فر مایا اور ہوؤہ بن علی نے اسلام قبول نہیں کیا اور فتح کمد کے سال وہ اس کفر کی حالت میں مرگیا۔

#### حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت شجاع بن وہب اسدی کوسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی شمر الغسانی، بلقاء کے بادشاہ کے پاس بھیجا ، بلقاء جوشام کے علاقہ میں ہے۔

حضرت شجاع فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا اس حال میں کہ وہ غوطۂ دمثق میں تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامہ کو پڑھا، پھراسے پڑھ کر پھینک دیا اور اس نے کہا کہ میں ان پرحملہ کرنے جا رہا ہوں اور اس نے اس کا پختہ ارادہ کیا، مگر قیصر نے جس کی ماتحتی میں بیرحارث بن ابی شمر الغسانی تھا، تو قیصر نے ایسا کرنے سے اسے روک دیا۔ حضرت مہاجر بن البی امیدرضی اللّٰد تعالیٰ عنه مہاجر بن ابی امیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حارث ممیری کے پاس قاصد بنا کر بھیجا جو یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تھے۔

#### حضرت علاء بن حضرمي رضي الله تعالى عنه

علاء بن حضر می رضی الله عنه کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے منذر بن ساوی بحرین کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ ایک گرامی نامه بھیجا، آپ صلی الله علیه وسلم نے آئیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ وہ اسلام لے آئے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تصدیق کی۔

#### حضرت ابوموسى اشعرى اورمعاذبن جبل رضي الله تعالى عنهما

ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ سارا ملک، وہاں کے تمام باشندے خوشی خوشی بغیر کسی قبال اور جبر کے، بغیر کسی قبال اور مقابلہ کے اسلام میں داخل ہوئے۔

حربیۃ الاصل آ زادحضرات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خدام ا۔انس بن مالک بن نضر الانصاری رضی اللہ عنہ

۲\_جنداور

۳۔اساء جو دونوں حارثہ اسلمی کے بیٹے ہیں ۴۔ربیعہ بن کعب ۵۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب العلین مشہور بیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جانے کے لئے کھڑے ہوتے، تو وہ تعلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناتے۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوجاتے تو آئیں اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تشریف فرما ہوجاتے تو آئیں اپنے کا گھڑے نہ ہوتے، وہاں تک اپنے پاس رکھتے۔ ۱۔ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لئے کھڑے نہ ہوتے، وہاں تک اپنے پاس رکھتے۔ ۲۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجری کی خدمت ان کے سپر و تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجری کی خدمت ان کے سپر و کھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجری کی خدمت ان کے سپر و کے بلال بن رہا جی رضی اللہ عنہ جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں۔ ۔ کے بلال بن رہا جی رضی اللہ عنہ جوابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علام تھے۔ ۔

9۔ ذو مخمر جو شاہ حبشہ نجاشی کے بھیتے یا بھانے ہوتے ہیں، ان کا نام مخمر میم کے ساتھ یا مخبر با کے ساتھ دوطرح سے ضبط کیا گیا ہے۔

•ا۔ بکیر بن شداخ اللیثی ،بعضوں نے ان کا نا م بکیر کے بجائے بکر بھی بتایا ہے۔

اا \_حضرت ابو ذرغفاري رضى الله عند \_

۱۲۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خاص طور پر ججرت کے موقعہ پر ۲ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت کی خدمت فر مائی تھی۔

۱۳\_اسلع بن شريك رضى الله تعالى عنه

مهما يحبدر صنى الله تعالى عنه

1۵\_عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه

١٦ ـ قيس بن سعد رضى الله تعالى عنه

2ا\_مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه

۱۸\_مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه

19\_مهاجرمولی امسلمه رضی الله تعالی عنها

14\_بلال بن حارث رضی الله تعالی عنه

14\_ار بد بن حمير رضی الله تعالی عنه

14\_اسود بن مالک رضی الله تعالی عنه

14\_جراح بن جرجان رضی الله تعالی عنه

14\_جراح بن جرجان رضی الله تعالی عنه

14\_مالم مولی انگلهه رضی الله تعالی عنه

14\_مالم مولی انگلهه رضی الله تعالی عنه

14\_ابواسمح رضی الله تعالی عنه

14\_ابواسمح رضی الله تعالی عنه

### آپ صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام

ا ـ زید بن حارثه رضی الله عنه اور

۲۔ان کے بیٹے اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت اسامہ کوالحِبّ بن الحِبّ کہاجا تا تھا۔

س ۔ ثوبان بن بُجد د،ان کا نسب یمن میں ہے۔

۴ \_ابو کبشه بید مکه مکرمه میں پیدا ہوئے ،ان کا نام سلیم تھا ،اور بدر میں شریک ہوئے \_

بعضوں نے کہا کہ بیدوس کےعلاقہ میں پیدا ہوئے،

۵۔انسہ ہیں جوسراۃ کےعلاقہ سے میں،وہاں کی پیدائش ہے۔

٦ \_شقر ان عبثي جن كانام صالح تھا

۷-رباح اسود

۸\_ بیارنو بی

9۔ ابورافع ہیں جن کا نام اسلم ہے، بعضوں نے ابراہیم نام بتایا ہے، بید حضرت عباس کے غلام تھے۔ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو ہبدکر دیا تھا، آپ صلی الله علیه وسلم نے اُنہیں آزاد فرمادیا تھا۔ علیہ وسلم نے اُنہیں آزاد فرمادیا تھا۔

ا۔ ابومویہ ہیں جومزینہ سے ہیں۔

اا۔فضالہ ہیں جوشام جا کرآباد ہو گئے تھے۔

۱۲۔ رافع ہیں جوسعید ابن العاص کی مِلک میں تھے ، جب ان کی اولاد ان کی وارث ہوئیں، تو بعضوں نے ان کوآ زاد کیا، بعضوں نے ان کوآ زادنہیں کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حضرت رافع حاضر ہوئے ، مدد كے طالب ہوئے ، سرد كے طالب ہوئے ، سب نے آپ سلى الله عليه وسلم كے خاطر آپ كى مدد ميں ان كو بهه كرديا تھا۔ اس كئے ميدا ہے متعلق حضرت رافع رضى الله تعالى عنه كہا كرتے تھے انسا مولى د سول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله ميں رسول الله عليه و سلم ، ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ميں رسول الله ميں رسول الله عليه و سلم ، ميں رسول الله عليه و سلم ، ميں رسول الله و سلم

۱۳۔ مدعم اسود جن کور فاع ابن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کیا تھا، جنہیں وادی قری میں قتل کیا گیا تھا۔

۱۲/ کر کرہ ، جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامان پرمتعین ہوا کرتے تھے۔

۱۵۔مفرت زید ہیں جو ہلال ابن بیار ابن زید کے جدامجد ہیں

اارعبيد

الطهمان یا کیسان یا مهران یا ذکوان یا مروان

۱۸۔ ماُ بورالقبطی حضوراقد س صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جنہیں مقوّس نے ہدیہ کیا تھا

9ا\_واقد

۲۰\_ابوواقد

۲۱ بر جشام ۲۲ بر ابوشمیره ۲۳ دنین

۲۷- ابوعسیب اور آپ کا نام احمر ہے

۲۵\_ابوعبید

٢٦\_ايمن بن عبيد

21\_باذام

٢٨ \_رويفع

۲۹ پسلمان فاری

•۳-شميره بن اليضمير وحميري

اسريقفيز

۳۲ نفیع بن حارث

٣٣\_ابوهمراء

سهس\_ابوسلنی یا ابوسلاً م جن کا نام حارث تھا

۳۵\_ابوصفیه

۳۱- اور سفینہ ہیں جوام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے ، پھر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فی اسلمہ کے آپ کوآزاد کر دیا تھا، اور آپ پر شرط کی تھی کہ عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے عرض کیا ، حضرت سفینہ نے ، کہ اگر آپ مجھ پرشرط نہ کرتیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاتمام مشہور موالی اور آزاد کردہ غلام ہیں۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کی باندیاں

السلمٰی جوحضرت رافع کی ماں ہیں۔

۲۔ برکة ام ایمن ہیں ،حضرت ام ایمن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد حضرت

عبدالله كي طرف سے وارث ہوئے۔ اور بدام ايمن بركه، بيد حضرت اسامه رضي الله

عنه کی والدہ ماجدہ ہیں

سوميمونه بنت سعد

ام خضره

۵\_رضوي

۲ ـ امة الله بنت رزينه

۷\_امیمہ

۸\_خلیسہ

9\_خوله

•ا-امضميره

اا\_امعیاش

۲اررزینه

۱۳ ـ ريجانه

۱۳ ـ زرینه

۵اریمائیہ

السديسه

2ارسلامه

۱۸\_سیر کن

19\_ععقوره

٠٠ ليلي

الايميمونه بنت الى عسيب

۲۲ \_اور ماریة قبطیه رضی الله تعالی عنها جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔

<del>-</del>

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مؤذ نين

ا \_حضرت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه

٢\_حضرت عبدالله بن عمرو بن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه جويا بينا تتھے۔ بيد دونوں حضرات

باری باری مدینه منوره میں اذان دیا کرتے تھے۔

٣۔ حضرت سعد قرظی جوقبامیں اذان دیا کرتے تھے

ہ ۔حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں اذ ان دیا کرتے تھے۔

\_\_\_\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے در بان احضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه ۲ حضرت رباح اسودرضی الله تعالی عنه ۳ حضرت انسه بن با داه رضی الله تعالی عنه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دار ا۔حضرت زبیر بنعوام رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے روز آپ کے پہرہ دار ہے۔ ۲۔ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نکاح فر مایا۔

٣ \_حضرت محمر بن مسلمه رصنی الله تعالی عنه نے غز و هٔ احد میں پہر ہ دیا۔

سم \_حضرت بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه اور

۵\_حضرت سعد بن ا بي و قاص رضي الله تعالى عنداور

۲ \_حضرت ذکوان بنعبدالقیس رضی الله تعالی عند\_یه تینوں حضرات وادی قری میں آپ صلی الله علیه وسلم کے پہرہ دار ہے۔

ے۔حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوۂ بدر کے موقع پر عریش میں پہرہ داری کی خدمت انجام دی۔

۸۔ حضرت عباد بن بشررضی الله تعالیٰ عند آپ صلی الله علیہ وسلم کے پہرہ دار ہے۔
 جب آیت وَ اللّٰهُ یَعْصِمُ کَ مِنَ النّاسِ نازل ہوئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے پہرہ دینے والوں کومنع فریادیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے امراء الحبيش اـسيدناصديق اكبررضى الله تعالى عنه ٢ ـسيدناعلى بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه ٣ ـسيدنا عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه ٣ ـسيدنا ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه

۵\_سيدنا زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه

٦ \_سيدنا اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنه

۷۔ سیدنا جربر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ٨ ـ سيد باجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه 9 \_سيديا خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه •ا ـ سدنا ما لك بن نوبر ه رضى الله تعالى عنه اا\_سيدنا عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه ١٢ ـ سيديا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ١٣ ـ سيديا صرد بن عبدالله رضى الله تعالى ءنيه ىمايەسىدنا عبدالله بن رواجەرضى اللەتغالى عنه ۱۵\_سدنامچرېن مسلمه رضي الله تغالي عنه ١٧ ـ سيديا عبدالله بن عنيك رمني الله تعالى عنه 4ا۔سیدنا علاء بن حضر می رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٨ ـ سيدنا عمرو بن امية ضمر ي رضي الله تعالى عنه 19\_سيدينا منذربن عمرورضي الله تعالى عنه ٢٠ ـ سيديا علقمه بن مجز زرضي الله تعالى عنه ٢١ ـ سيدنا قطبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ۲۲ ـ سيدنا عروه بن مسعود رضي الله تعالى عنه ٢٣ ـ سيد ناطفيل بن عمرورضي الله تعالى عنه ٢٧ ـ سيدنا عيينه بن حصن رضي الله تعالى عنه ۲۵ ڀسيدنا ڪعب بنءممرورضي الله تعالي عنه ٢٧ ـ سيدنا قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه 21 ـ سديا ابوقياده بن ربعي رضي الله تعالي عنه

۲۸ ـ سيدنا زبرقان بن بدررضى الله تعالى عنه ۲۹ ـ سيدنا عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ۲۹ ـ سيدنا عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ۳۰ ـ سيدنا شجاع بن ابى و مهب رضى الله تعالى عنه ۳۱ ـ سيدنا زياد بن لبيدرضى الله تعالى عنه ۳۳ ـ سيدنا خالب بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ۳۳ ـ سيدنا كرز بن جابررضى الله تعالى عنه ۳۵ ـ سيدنا كرز بن جابررضى الله تعالى عنه ۳۵ ـ سيدنا عكاشه بن محصن رضى الله تعالى عنه ۳۵ ـ سيدنا عكاشه بن محصن رضى الله تعالى عنه ۳۵ ـ سيدنا عامر بن ثابت رضى الله تعالى عنه ۲۵ ـ سيدنا عامر بن ثابت رضى الله تعالى عنه ۲۵ ـ سيدنا عامر بن ثابت رضى الله تعالى عنه ۲۵ ـ سيدنا عامر بن ثابت رضى الله تعالى عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے مختلف علاقوں كے گورنر

۱-سيدنا بلال عبثى رضى الله تعالى عنه

۲-سيدنا زياد بن لبيدرضى الله تعالى عنه

ساسيدنا زبرقان بن بدررضى الله تعالى عنه

ساسيدنا علاء بن حضرى رضى الله تعالى عنه

۵-سيدنا علاء بن نوميره رضى الله تعالى عنه

۲-سيدنا عالى بن نوميره رضى الله تعالى عنه

۲-سيدنا عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه

دسيدنا ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه

۸-سيدنا على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه

9\_سيدنا ابو ہريرہ رضي اللہ تعالیٰ عنه

١٠ ـ سيدنا مهاجر بن ابي اميه رضي الله تعالى عنه

اا\_سيدنا قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وزراء

ا ۔ آسان والوں میں ہے:

المحضرت جبريل امين عليه السلام

٢ ـ حضرت ميكا ئيل عليه السلام

۲۔ زمین والوں میں ہے:

ا\_سيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه

٢ ـ سيدنا عمر فاروق رضى الله تعالى عنه

جن صحابه كرام كوقاضي بنايا گيا

الحضرت على كرم الله وجهه

٢ \_حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

.....

امانت اوراخراجات کا حساب ر کھنے والے صحابہ کرام ا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ءنہ ۲۔حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ ءنہ

۳ \_حضرت بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه

حدود کی تفتیش کرنے والے اور نافذ کرنے والے صحابہ کرام ۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ۲۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۳۔ حضرت مقدا درضی اللہ تعالیٰ عنہ ۴۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔ حضرت محربن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كراز دال احضرت حذيفه بن يمان رضى الله تعالى عنه ٢ حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه ٣ حضرت فاطمة الكبرى رضى الله تعالى عنها ٣ حضرت فاطمة الكبرى رضى الله تعالى عنها

حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں کے پڑرانے والے ا۔سیدنا ابوسلٹی یا ابوسلا مرضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔سیدنا بیاررضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کوعز نیین نے قتل کیا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بلوضر وریات کے ذ مہ دار ا۔سیدنا بلال بن رہاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جھنڈ ہے اٹھانے والے ا۔ سيدناعلى بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه ۲۔ سيدنا زبير بن عوام رضى الله تعالى عنه ۳۔ سيدنا سعد بن عبادہ رضى الله تعالى عنه ۴۔ سيدنا زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه ۵۔ سيدنا خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه ۲۔ سيدنا عبد الله بن رواحہ رضى الله تعالى عنه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں تیار کرنے والے ۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔ حضرت اسلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۳۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شعراء اـسيدنا حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه ٢ ـسيدنا عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه ٣ ـسيدنا كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه ٣ ـسيدنا كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه

آ پ صلی اللّه علیه وسلم کے چیّل سنجا لنے والے ۱۔حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ۲۔حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سفر كے حدى خوال ا۔ حضرت انجھ رضى الله تعالى عنه ۲۔ حضرت عبدالله بن رواحہ رضى الله تعالى عنه

کن کے بیجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ا۔سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ ۲۔سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالی عنہ

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خطيب احضرت ثابت بن قيس بن ثباس رضي الله تعالى عنه

جن حضرات کوسر و رِ کونین صلی الله علیه وسلم ہے ظاہری اعضاء میں کسی درجه میں مشابہت تھی: 🚓 ابوالبشر سيدنا آ دم على ميينا وعليه الصلوة والسلام 🕁 سيدنا ابراجيم على نبينا وعاييه الصلوة والسلام 🖈 حضرات حسنین: سیدناحسن ابن سیدناعلی اور سیدناحسین ابن سیدناعلی رضی الله عنهم 🚓 سيدة النساء فاطمة الزهراءرضي الله عنها 🏠 سيديا ابراتيم ابن حضرت محمر مصطفىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم 🖈 سيدنا جعفرابن اني طالب رضي الله عنه 🖈 سيدناعون ابن سيدنا جعفر رضي الله عنهما 🖈 سيدنا عبدالله ابن سيدنا جعفر رضي الله عنهما 🖈 سيدناقتم ابن سيدنا عباس رضي الله عنهما 🄝 سيدنا ابوسفيان ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله ءنه 🖈 سيدنا محمد ابن سيدناعقيل ابن ابي طالب رضي الله عنهما 🖈 سيدنامسلم ابن سيدنا عقبل ابن ابي طالب رضي الله عنهما 🖈 سيدنا سائب ابن يزيد رضي الله عنه 🏠 سيدنا شافع ابن سيدنا سائب ابن يزيدرضي الله عنهما 🕁 حضرت عبدالله ابن عامرا بن گریز انعیشمی رحمة الله علیه 🖈 حضرت کابس ابن ربیعته بن عدی 🖈 حضرت على ابن نجاد ابن رفاعة الرفاعي اليشكري

🖈 حضرت قاسم ابن عبدالله ابن محمد ابن عقبل رضى الله عنهم

🦟 حضرت عبدالله ابن محمد ابن سيد ناعقبل ابن ابي طالب رضي الله عنهم

🖈 حضرت قاسم ابن محمد رحمة الله عليه

🦝 حضرت ابراہیم ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضى الله عنهم

🤝 حضرت بیچی ابن قاسم ابن جعفرا بن محمر ابن علی ابن الحسین ابن سیدما علی ابن الی طالب رضى الله عنهم

🏠 حضرت عبيد الله ابن الي طلحة الخولاني رحمة الله عليه

الله عايد مسلم ابن معتب ابن افي لهب رحمة الله عايد

🏠 حضرت ثابت البناني رحمة الله عليه

🕁 حضرت قبادة ابن دعامة رحمة الله عليه

علامه شباب الدين الرملي الشافعي رحمة الله عليه في ان اساء كرا مي كوظم فرمايا ب:

وَنَـوْفَـلُ ابْـنُ الْحَـادِثِ الْعَظِيْـمُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَمِيْ رُ الْبَصْرَة وَعَـوْنـاً اذْكُرْ وَلا تَكُنْ بِاللَّاهِيْ وَمُسْلِمٌ وَالسَّائِبُ الْمُمَجَّدُ إمَسامُنَا الْأَعْظَمُ نَجْلٌ شَافِعٌ ابُسنُ كُسرَيْسزِالْسعَبْشَىمِيِّ الْفَاخِس ابُـــنُ عَـــدِئُ نِسْبَةً رَفِيْــعَة

بِ الْمُصْطَفِي شُبِّهَ بَعْضُ النَّاسِ فَاحْفَظْهُمْ وَلَا تَكُنُّ بِ النَّاسِيُّ فَاطِمَةُ الزَّهْ رَآءُ وَابْنَاهَا الْحَسَنُ ثُلَمَّ حُسَيْنِ وَكِلاهُمَا حَسَنْ وَابْسِنُ رَسُولِ السَّسِهِ إِبْسِرَاهِيَّسُمُ وَابْنُ ابْنِيهِ انْشُرْ بِالْجَمِيْلِ ذِكْرَه وَجَعْفَدُ وَابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنَاعَقِيْل وَهُمَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَسزيْدِ وَهُوَ جَدُّ الشَّسافِعِيُّ وَالْحَبْسُرُ عَبْدُ اللُّهِ ذَا ابْنُ عَامِر وَكَابِسِ وَالِلدُهُ رَبِيْعَة

كَـذَا عَـلِـئُ ابْنُ عَلِيٌّ بْنُ نِحَادٍ اليَشْكُونُ وَعُدَّ بَعْدَ اليَشْكُويُ ابْنُ مُحَمَّدِ مَوْلَانَا عَلِيَ وَوَلَــدُ الْـعَبِّـاسِ وَهُـوَ قُتْـمُ وَ الْـقَـاسِمُ الثَّبْتُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدُهُ عُفَيْلٌ الْكُرِيْمُ وَجَــدُهُ فَــالْـحَسَنُ ابْنُ الْحَسَن وَابْسُ أَبِسَىٰ طَهُ حَمَّةَ عَبْسُدُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا ا مام الرملي رحمة الله عليه كے شاگر د، شيخ محمر القيسي المالكي رحمة الله عليه نے اس نظم بر اضافیہ

> وَعُدَّ فِسِي أَشْبَاهِدِهِ الْخَلِيثُلُ صَلَّى عَلَيْهِ مَا الْإِلَهُ دَائِمًا كَـذَاكَ عَبْـدُ الـلّـــهِ بْنُ نَوْفَل وَعَددُهُ النِّساطِهُ نَوْفَلاً بَلا وَعُدَّ فِئَ الْأَشْبَاهِ أَيْسَا أَلُوسًا ثَابِتُ ابُنُ دِعَامَةِ كَذَاكَ الْقَاسِمُ وَشَافِعُ ابْنِ ذِي الذِّكُ رِالْجَمِيُّلُ وَشَافِعٌ جَدُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ صَلُّمي عَلَيْهِ الرَّبُّ ذُوْ الْجَلالْ

ابِّسُ رَفَساعَةَ السرِّفَساعِيِّ الْبَحَوَادِ يَحْيلي هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنُ جَعْفَر ابْسُنُ حُسَيْسِنِ ابْسُنُ عَسِلِسِيِّ الْوَلِسِيِّ وَابْنُ مُعَتَّبِ الْمُسَمِّى مُسْلِمُ بُسنُ مُسحَمَّدٍ عَنظِيْسِمِ الْسَجَساهِ كَـذَا ابْسنُ عَبْسِدِ السّلَسِهِ إِبْسرَاهِيْسُمُ ابْسُ عَـلِــيٌ يَسالَــهُ مِنْ مُحْسِن وَ ذَاكَ خَـوْ لَانِكِي بَلا اشْتِبَـاهِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ الْكِرَامِ الْعُظَّمَا

وَآدَهُ الْسُمُعَظِّمُ الْسَجَلِيْلُ مُسَلِّماً مَا لَا حَنْجُمٌ فِي السَّمَا كَذَا أَبُوْ سُفْيَانُ أَخُوْهُ الْمُعْتَلِي شَكُّ مُخَالِفٌ لَّـمَا قَدْ نُقِلًا هُوَ الْبُنَاانِيُّ وَكَالَة قَتَاادَةُ كَـذَاكَ عَبْـدُ اللَّـهِ أَبُوُّهُ الْعَالِمُ وَالْفَضْلِ وَالتَّبْحِيْلِ مَوْلَانَا عَقِيْلُ لِمَا مَضَى عَنْ صَاحِب الشُّرَائِع كَـذَا السصّحابُ جُمَّلَةً وَالْآلُ

سرورِ کونین صلی الله علیہ وسلم ہے شرف گفتگو حاصل کرنے والے نیا تات، جمادات اور حیوانات میں ہے بعض کے اساء گرامی المنكريال ۲ پیخر ٣\_اونث اوراونثنیاں سم \_ بکری کی زهرآمیز ذراع ردست ربونگ ۵\_جبل احد ٧ جبل ثبير 17,16\_4 ٨\_ بھيڙيا 9\_درخت ۱۰ کبری اا\_کھچور کا خشک تنہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے گھوڑوں كا تذكرہ ا ـ سكب: جو گھوڑا حضور صلى الله عليه وسلم كے ملك ميں سب سے پہلے آيا ہے۔ جو بن فزارہ ك ايك اعرابی ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے دس اوقيه چاندى ميں خريدا۔ اور اس كا نام اعرابی كے يہاں ضرس ہواكرتا تھا، آپ صلى الله عليه وسلم نے اُس كانام تبديل فرما كر سكب ركھا تھا۔ اور پيثانی اس كی سفيد تھى اور دایاں پير سفيد تھا، سب سے پہلا

۱۲\_ دراز گوش

گھوڑا ہے جس پرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نےغز وہ فرمایا۔

۲۔ سبحہ: جس کو سِباق میں نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ، دوڑ میں استعمال فر مایا ، اور وہ ا

سب سےآ گے رہا، سابق بنا، اس برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر حت ہوئی تھی۔

۔ المرتجز: جے اعرابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا ، جس کے لئے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی۔اور وہ اعرابی بنومرہ کا تھا۔

مہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یاس رسول اللہ

صلی الله عابیہ وسلم کے تین گھوڑے تھے:الزاز ،ظرِب،اورلحیف۔

س لزاز: جومقوش نے آپ کے خدمت میں بدید کیا تھا،

۵ لحیف: جوربیداین ابی براء نے مدید کیا تھا،

۲ ـ ظرِب: جوفروۃ ابن عمر وجذ ا می نے آپ کو ہدیہ کیا تھا۔

ے۔ الورد: جوشمیم داری رضی اللہ عند نے آپ کو مدید کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت عمر کومرحمت فرمادیا تھا، انہوں نے اس پرسواری بھی کی، پھر حضرت عمر نے

سواری کے لئے کسی اور کودے دیا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بیچا جار ہاہے۔

٨\_ملاوح

9\_سداد

•ا۔ابلق

اابه ذوالعقال

١٢\_ زواللمة

۱۳۔الرخیل

۱۳ پرجان

۵ا\_یعسوب

۱۷\_ بحر ۱۷\_ اد بهم ۱۸\_شحا ۱۹\_ جل ۲۰\_مراوح ۲۱\_ نجیب

### آپ صلى الله عليه وسلم كى پانچ يا چوخچريان تفين:

ا۔ وُلڈ ل: ایک جس کا نام وُلڈ ل تھا، اے شہباء بھی کہا جاتا تھا۔ مقوص نے ہدیہ میں دی جس پر اسفار میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سواری فر مایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بھی دلدل زندہ رہی یہاں تک کہ بہت عمر ہوگئی، دانت بھی گر گئے، اس لئے شعیر یانی میں بھگو کر حلق میں ڈالا جاتا تھا۔ اور ینبوع میں وہ مرگئی تھی۔ اس لئے شعیر یانی میں بھگو کر حلق میں ڈالا جاتا تھا۔ اور ینبوع میں وہ مرگئی تھی۔

۲۔ فضہ جوفروہ بن عمرو نے ہدیہ میں دی تھی۔

٣۔ايک جوصاحب دومہ نے ہربيد ميں دی تھی۔

سم ۔ ایک جونجاش نے ہدید میں دی تھی۔

۵۔اورایک جوصاحب ایلہ نے ہدیہ میں دی تھی۔

۲۔اور آخری جس کے بارے میں اختلاف ہے جو کد کسر کی نے جیجی تھی۔

اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا نام عفیر تھاجو ججۃ الوداع میں مر گیا تھا۔اورایک دراز گوش یعفورتھا۔

#### دودھ والی اونٹنیاں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کی ہیں اونٹنیاں تھی ، جن کو غابہ میں رکھا جاتا تھا۔ اور وہاں سے ہررات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے دومشکیزے بھر کر دودھ لایا جاتا تھا۔ اُن میں بہت زیادہ دودھ دینے والی ، سب سے زیادہ دودھ دینے والی اونٹنیاں بیتھیں،

جن کے نام یہ ہیں:

ا\_الحسناء

٢\_السمر اء

٣\_العريس

۾ راسعد بي

۵\_البغوم

۲-اليسره

۷\_الزيا

۸۔ بردہ: جوضحاک ابن سفیان نے آپ کے خدمت میں ہدیہ کی تھی۔ اس کو دوہا جاتا تھا
 تو دو بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹیوں کے برابر تنہا اس ایک کا دودھ نکلتا تھا۔

9\_مهره: جوسعدا بن عبادة رضى الله عنه نے بھیجی تقی \_

•ا۔ هقر اء۔ ان دود ھوالی اونٹیول کے علاوہ تین اونٹیاں اور خیس:

اا۔عضباء: جوحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے بنی حریش کے جانوروں میں سے خریدی تھی۔ دواونٹنیاں خریدی تھی ،ایک العضباءاور ایک دوسری اونٹنی ،دونوں کی قیمت آٹھ سودر ہم دے کرخریدی تھی۔ چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں سے ایک العضباء کو جارسو در ہم میں خرید لیا تھا۔ اور یہی عضباء ہے جس برآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہجرت فرمائی ہے۔ "

ال\_قصواء

۱۳ الجدعاء: ایک دفعه وه مسبوقه موگئ تھی تو جدعاء کا مسبوقه موجانا مسلمانوں پر شاق گذراتھا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کی بکریاں

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے جومنیجہ کے طور پر دودھ کے لئے جو بکریاں دی تخییں وہ ساہ تخییں۔

أن كے نام يد بيں:

ا\_عجوه

17:1

٣\_سقيا

۴- برکة

۵\_ورسه

٢- اطلال

۷۔اوراطراف۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں سات بھیڑیں جسیس جن کوایمن بن ام ایمن چرایا کرتے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں سو بکریاں رہا کرتی تھیں : لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وفد بنی استفق میں شامل ہو کراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجر ہ شریفہ میں موجود نہیں تھے، پھر بھی ہمارے لئے ایک طبق میں تھجوریں لائی گئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے لئے خزیرہ کا حکم فرمایا،وہ ہم نے کھایا۔

پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ، ہماری ضیافت اور کھانے پینے کا حال دریافت کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں ، ہم کھا کر فارغ ہو گئے۔ اشنے میں چرواہا بحری کو لئے کروہاں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا بچہ دیا؟ کہا بہمہ رتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلہ میں بکری کو ذیج کرلو۔

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات بیانہ مسجعیں کہ ہم نے آپ کی وجہ سے بکری ذرج کر لی، بلکہ ہمارے بیہاں سو بکریاں رہتی ہیں۔ میں۔ہم اس سے زائدر کھنانہیں چاہتے ،اس لئے جیسے ہی بکری کوئی بچددیتی ہے تو ہم ایک کو ذرج کر لیتے ہیں۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کے اسلح

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ملك ميں تين فيزے تھے، جو بنو قينقاع كے اسلحہ سے حاصل ہوئے تھے، جن ميں سے ايك كانام المعطوى تھا اور دو اور تھے جن كے نام مُھوى اور مثنى تھے۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کے چھوٹے نیزے کے اساء:

-7-1

۲\_ بيضاء

س عنزہ: جونماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔

س الحد

۵\_القمره

٢ \_ النبعه

## آپ صلى الله عليه وسلم كى يا نچ كما نيس تهين:

ا\_الروحاء

۲ ـ بيضاء جوشوهط درخت ہے تھی

٣\_الصفر اء

٣ \_ الزوراء

۵\_الكتوم

### آپ صلى الله عليه وسلم كى يانچ دُ هالين تقين:

ا\_سداس

نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈو ھال تھی جس میں مینڈھے کے سرکی صورت بنی ہوئی تھی ، نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ناپسند فرمایا ، پھرا گلے دن اسے دیکھا گیا کہ اللہ عزوجل نے اُس تمثال کومٹادیا ہے۔اور تین اور تھیں :

٢\_الزلوق

٣\_ الفتق

۴\_جفه

#### آپ صلی الله علیه وسلم کی تلواریں:

ا۔ ذوالفقار : جوجنگِ بدر کے مالِ غنیمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطورِنفل کے لی تھی ،اور ای ذوالفقار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ احد کے موقعہ پرخواب دیکھاتھا،اور بیمنبہ بن حجاج سہمی کی تھی۔ ری روز میں عرب سات تعربی ریس صل میں سلام مل مد

اور ہنوقوبیقاع کے اسلحہ سے تین تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوملی ہیں ، سر گلع

۲\_ایک قلعی ،

۳\_ دوسری کو بتار کہا جاتا تھا،

س ۔اور تیسری کوالختف کہا جاتا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہی۔ ۵۔المخذ م

۲۔الرسوب جس کوفلس ہے حاصل کیا تھا، جوفیبلہ طی کا ایک بت خاندتھا۔

۷۔مأثور

۸رعضی

9\_صمصامة

اس سے زائد بھی روایات میں آئی ہیں جیسا کہ حافظ ابو الفتح نے نظم میں گیارہ گنوائی ہے: انس ابن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا پرتلا چاندی کا تھا،اور اس کا قبضہ چاندی کا تھا، اور اس کے درمیان میں بھی چاندی کے کڑے تھے۔

> آپ صلی الله علیه وسلم کی زر ہیں: اور بنوقد قاع کے اسلحہ سے دوزر ہیں حاصل ہوئی تحسین:

> > السعدية بإسغدية

۲ \_ فضة

محمدا بن سلمہ سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں دوزر ہیں دیکھی ،

٣ ـ ايك ذات الفضول اورايك فضهه

فرماتے ہیں جنگِ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوزر ہیں دیکھی ، ذات الفضول

اور دوسری السغدیة ۔

۾ ـ ذات الحواشي

۵\_ بتراء

٧ ـ ذات الوشاح

۷۔ خرنق

آپ صلی الله علیه وسلم کی دوخور تھیں:

\_موشح

٢\_سبوغ

آپ صلی الله علیه وسلم کے تین جھنڈ سے تھے:

ارزينة جوسفيدرنك تفا

۲\_صفراء

٣\_عُقاب جوم بع اورسياه رنگ كانقا\_

# آپ صلی الله علیه وسلم کی زیر استعال اشیاء متبر که ملبوسات مبار که آپ صلی الله علیه وسلم کی حیا دریں:

ا ـ ایک یمنی منقش حاور

۲۔ایک محولی حادر

٣-ايك-فيدحادر

۴\_مربع حيادر جواوڑھنے ميں استعال ہوتی تھی

۵\_کساءاحمر:ایک سرخ حپاور

۲ - رداء سوداء: کالی چادر رکالی کملی - آپ صلی الله علیه وسلم کو ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے ایک وقعہ سیاه لباس میں مابوس و یکھاتو عرض گیا کہ یا کہ دسول الله! ما احسنها علیک یشو بها بیاضک سوادها ۔ یہ جوڑا آپ پر کتنا حسین لگتا ہے ۔ آپ کا گورا گورارنگ اور اس کا لے جوڑے کا کالارنگ دونوں کی آمیزش سے ایک نیاحسن جھلکتا معلوم ہوتا ہے ۔

۷\_قطیفه:روئیس دارمخنلی حادر

۸۔بالوں سے بنی ہوئی اونی جادر

9۔ بردہ:جسم اطہر کے اوپر والے حصہ پر اوڑ صنے کے لئے کتان کی ایک عادر ر

دھاری دار چا در رسیاہ رنگ کی مربع حیادر یا تمبل

•ا۔مرط:ایک اونی حپادر جوننگی کےطور پراستعمال ہو سکے ۔مستورات کے اوڑھنے کی ریشی حیادر کوبھی کہاجا تا ہے۔

اا۔رداء: آپ صلی الله علیہ وسلم کی حیادرمبارک چھوذرائ کمبنی اور تین ذراع چوڑی ہوا کرتی متھی۔

۱۲۔ از ار: ایکی چادر جونصف اسفل کے لئے استعال ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنگی مبارک کا طول چار ذراع اور دو بالشت اور اس کا عرض ایک ذراع اور ایک بالشت ہوتا تھا۔

۱۳\_کساءملبّد:استر والی رپیوندوالی حادر

۱۲٪ از ارغایظ:موٹی حادر

۱۵۔ایک عُمانی کنگی

١٦ ـ ثوب قطر: ايك قتم كى يمنى حادر

ےا۔شملہ: پورےجسم کوڈ نھا تکنے والی حیادر

۱۸: بردنجرانی: نجرانی حاور

١٩: ابجاني:موثي حاور جس ميں کوئي نقش و نگار نه ہو

۲۰: ثوب اخضر: سبزرنگ کی حیادر

۲۱۔ دو صحاری کیڑے

# آپ صلی الله علیه وسلم کے جیے:

ا۔ایک یمنی جبہ

۲۔ایک شامی جبہ

٣٠ خميصهه:ريشم يا اون كا كپڙ ارسياه كنارے والا جبه

۴-ایک رومی جبه

۵۔ جبہ طیالسۃ کسروانیۃ لھالبنۃ دیباج: ایک کسروی سیاہ رنگ کا جبہ جس کے گریبان کے کنارہ پرریشم تھا۔

۲\_قیاء:عبا

۷۔ جبة من صوف: ایک اونی جبه

۸\_عباءة:عبارجيبه

0

ا۔جارچری موزے

۲۔ دوچیل ؛ جہاں حذاء کالفظ آیا ہے،اس سے مراد بھی نغل ہی ہے۔

0

ا۔ایک صحاری قمیص

۲ ڀروال: پائجامه

0

آپ صلی الله علیه وسلم کی کلاه مبارک اور ٹوپیاں متعدد بیان کی جاتی

ىي:

قلنسوة مصرية بمصرى تو في

- الطئه: چھوٹی سرے چپکی ہوئی ٹو پی جواو پر اٹھی ہوئی نہ ہو
- زات لا زان: دونوں کا نوں کو جوڑ ھانپ لے مگر گردن تھلی رہے۔
  - قلنبو واصمات: چڑے کی سوراخ دارٹو لی
- قلانس: آپ صلی الله علیه وسلم کی ٹوپیاں الباس مبارک کی طرح ہے۔ فید تھیں۔
  - صرف چھوٹی ٹو پیاں تین سے زائد بیان کی جاتی ہے

0

### سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے حیار عمامے تھے:

- عمامہ محنکہ: جوسر پر باندھنے کے بعد ڈاڑھی کے نیچے سے گذار کر کندھے پر ڈالا جاسکتا
   ہے۔اکثر اوقات بیز براستعمال رہتا تھا۔
  - سیاه عمامه جوعید وغیره تقریبات میں باندھتے تھے۔
- ایک عمامہ جس کے کنارے پر دھاریاں بنی ہوئی تھیں، کبھی کبھی بیشامہ استعمال فرماتے
   تھے۔
  - سفید عمامه بیجهی اکثر اوقات استعال میں رہتا تھا۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ زیب سر فر مایا تھا، جس کے دونوں کناروں کودونوں شانوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھا تھا۔

0

قناع رخمار: ایک کیڑا جوآپ صلی الله علیه وسلم بال مبارک میں تیل لگانے کے بعد سرپر
 ڈالتے تھے اور از واج مطہرات ہے مباشرت کے وقت بھی بیخمار ، یہ کیڑا سرمبارک
 پر رہتا تھا۔

عصابة وساء:سیاه رنگ کی سر پر با ندھے جانے والی پٹی

0

سیدی ومولائی حضرت شیخ نور الله مرقد ہ نے خصائل نبوی میں آپ صلی الله علیه وسلم کے عمامہ کا طول اس طرح بیان فرمایا ہے:

ا۔ چھ ہاتھ کمبی

۲ ـ سات ہاتھ کمبی

٣ ـ باره ہاتھ کمبی

حيا در:

ا ـ حيار ہاتھ لمبی ، ڈھائی ہاتھ چوڑی

۲۔ چھ ہاتھ کمبی ، تین ہاتھ ایک بالشت چوڑی

كنتكي

ا ـ حيار ہاتھ اور ايك بالشت كمبى دو ہاتھ چوڑى

C

حلة حمراء: ایک جوڑے کا حدیث میں ذکر آتا ہے جس میں سیاہ اور سرخ دھا گوں ہے
 کیبریں بنی ہوئی تھیں۔اس کوحبرہ ( یمنی منقش حیادر ) بھی کہاجاتا ہے۔

٥ حلّه: أيك فيمتى جورُا

ہمارے آتا،شہ دوسراصلی اللہ علیہ وسلم امیر وفقیر، حاکم ومحکوم ،سلاطین اور رعایا سب کے لئے اسوہ اور نمونہ بن کرتشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے لئے جہاں فاقوں اور تزک دنیا اور تزک زینت کا نمونہ قائم فر مایا،جوابراہیم بن ادہم جیسے خدام نے اپنایا۔ مگرتما ملوک وسلاطین کے لئے یہی ایک یکسال نمونہ نہیں تھا، بلکہ دوسری قتم کے لئے دوسر انمونہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک قیمتی جوڑا خریدا، اسے پہنا، استعمال فرمایا۔ اس ایک جوڑے کی قیمت ایک روایت میں ستائیس اونٹ اور دوسری روایت میں انتیس اونٹ آئی ہے۔

ای طرح ایک حله ذی بین بھی ہے۔ حکیم بن حزام ابھی خدام میں شامل نہیں ہوئے
 شعے۔ ایمان لانا اب تک گوار انہیں ، اپنے کفر وشرک بیرڈ ٹے ہوئے ہیں۔

مگر ساتھ ہی رب العالمین کے محبوب صلی اللہ عابیہ وسلم سے محبت بھی اس درجہ کی ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا خریدا اور اس کی قیمت تین سو دینار ادا کئے اور خرید کر حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا ، مگر حضور اقدس صلی اللہ عابیہ وسلم نے بیار شاد فرما کر لینے سے انکار فرمایا کہ میں مشرک کا ہدیے قبول نہیں کرتا۔

مجبوراً انہوں نے اسے پھر بچے دیا۔ جب وہ بیچا جار ہاتھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا بنی طرف سے تین سودینار قیت ادا کر کے اسے خریدا۔

دینارسونے کا ایک سکہ ہے۔موجودہ زمانہ کے حساب سے 4.49 اس سکہ کا وزن بنتا ہے۔لہذا اگر آئی؛محرم ۳۳۷ اوکی تاریخ سے حساب لگائیں،تو اس حلہ ذی بیزن جوڑے کی قیت سینتیس ہزار ،تین سوچھتر (37375 ) پاؤنڈ بنتی ہے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن بھی فرمایا ہے۔

اسی لئے ملوک وسلاطین کے بیہاں کے ہدایا، کپڑے، جوڑے اور ان کی قیمتی چیزیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جہال تقسیم فرمائی ہیں، وہاں خود بھی استعال فرمائی ہیں تا کہ دونوں قتم کے مزاج رکھنے والے کے لئے اسوہ اور نمونہ قائم ہو۔

0

تمھی کبھی کتان اور اونی کیڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعال فرمائے ہیں۔

خواتيم :انگوڻھياں

آ پ صلی الله علیه وسلم کی تین انگوٹھیاں تھیں:

سونے کی انگوشی جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کراستعمال نہیں فرمایا تھا، بلکہ اے کھینک دیا تھا۔

🔾 حیاندی کی انگوشی جواستعال میں رہی

💿 اورلوہے کی انگوٹھی جس پر جا ندی چڑھائی گئی تھی۔

خوشبو ئيں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں اُس زمانہ کی سب سے قیمتی خوشبو مشک بھود اور خالص عبر تھا۔ جوخوشبو میں اُس زمانہ میں بھی بہت نا در و کمیاب تھیں جسیا کہ ان میں سے بعض کی قیمت آج کل بھی سونے کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر بھی خوشبو آ قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر پہندتھی کہ اس کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔

0

برتن آپ صلی اللّه علیه وسلم کے پیالے ابتین پیالے استعال میں رہتے تھے: ۱ ایک کانام ریّان تھا مُضَبِّب الوہے کے پٹر لگایا ہوا پیالہ: جس میں تین جگہوں پر چاندی کی چین لگی ہوئی تخییں اوراس کو پکڑنے کے لئے ایک کڑا تھا۔ یہ برتن سفر میں استعمال میں رہتا۔
 شیشہ کا بیالہ یا گلاس

۲۔قدح: ایک اورکٹڑی کا پیالہ تھا جو درمیانی درجہ کا تھا جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے اور اس میں یانی لے کروضو فرماتے تھے۔

۳۔ کھجور کے درخت کی لکڑیوں کا بنا ہوا ایک پیالہ جے رات میں ضرورت کے وقت پیشاب کے لئے استعال فرماتے تھے۔

٧ ـ طبق: برُا پياله، برُ يطشتري، تفال

۵\_فخارہ بمٹی کی پیالی

۲ يصحفه: چوژا پياله

۷۔ کعب:بڑا بیالہ

۸ \_ قدح: شمشاد درخت کی لکڑی کا ایک اورعمہ ہوڑا پیالہ جس میں لوہے کا ایک کڑ اتھا ۔

9 مغیث: پیھی ایک پیالہ کا نام ہے

0

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے

ا۔ قربة بمشکیزہ جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضوفر ماتے تھے اور اس سے پانی بھی نوش فرماتے تھے۔

ں وی رہے ہے۔ ۲۔ادوا ۃ:چمڑے کا حچھوٹامشکیز ہ یا برتن

۳ ـ مزادة بمشكيز ه

ہ ۔ دئة : برانی مشکیز ہ جس میں پانی زیادہ ٹھنڈار ہتا ہے

۵\_سقاء: چمڑے کامشکیزہ

0

ح**يا قو**رجھري

ا يىكىن: چھرى

۲ ـ مدية : حجيري

۳ ـ ففرة: چوژی حجفری

C

- قرر: جو كيڑے دھونے كے ٹب كى طرح رطشت كے مشابہ پھريا پيتل رہا ہے كابرا ابرتن
   تھا، جو خضاب كے لئے يا نبيذ كے لئے استعمال ہوتا تھا۔ محدثین نے توركا مصداق برال
   برتن بتايا ہے اگر چہعض اصحاب لغت نے اس كا ترجمہ كيا ہے تچھوٹا برتن ۔
  - مہندی بھگونے کے لئے ایک برتن تھا جس کا نام مخضب تھا
    - رکوہ: ایک چیڑے کا برتن جس کا نام صادرہ تھا
      - پیتل رہا ہے کا ایک برتن زیراستعال رہتا
- قصعہ: چند افراد کے کھانے کے لئے ایک بڑا برتن ہوتا تھا۔ اس قصعہ کا نام الغراء تھا
   جے چارآ دمی اٹھاتے تھے، جس میں صحابہ کرام اور اہل صفہ کے ساتھ بھی چاشت کے
   وقت کھانا نوش فرماتے۔
- جفنة : بڑالگن یا تھال جیسا برتن تھا،جس کے حپارکڑے تھے جس میں سے کئی آ دی کھا سکیں۔
  - علّة: چربی، گھی اور شہد کے لئے چرے کا برتن

- ٥ برمة: پقر کی بانڈی
- o قدر: کھانا لگانے کے لئے ایک ویکھی رہانڈی

0

- صاع: لین وین میں استعمال ہونے والا آٹھ رطل کا پیانہ
  - 🔾 مد:لین دین میں استعمال ہونے والا دورطل کا پہانہ

)

٥ دلو: ژول

0

طست: یه وه طشت مبارک ہے کہ جب اس جہال سے رخصت ہوئے ہتو اس طشت پر
 دو جہال کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نظر پڑی ہے۔

ام المؤمنين حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كنت مستندا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدرى فدعا بطست فلقد انخنث فى حجرى فما شعرت ان مات ركه حنورصلى الله عليه وسلم في وهطشت ما نگااور عملى جواب سے پہلے آپ صلى الله عليه وسلم كى گردن مبارك ميرى گود ميں وسيلى موكر ايك طرف مائل موكى ، تب مجھمعلوم مواكدا بھى اس جہال ميں نہيں ہيں۔

### ويگراشياءمستعمليه

آپ صلی الله علیه وسلم کی حچوری مبارک:

 مجحن جس کا نام الدٌفن یا الدقن:اس کی طولائی ایک ذراع بھی ،جو چلتے ہوئے دست مبارک میں رہتی اور سواری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر سواری پر تشریف فرما ہوتے۔ قضیب: جس کانام ممثوق اور بیشوهط درخت سے بنائی گئی تھی۔ جے آپ صلی الله علیہ
 وسلم کے بعد خلفاء کرام نے برکت کے لئے استعمال فرمایا۔

مخصر ہ: جس کا نا معر جون تھا۔

0

٥ سرمه دانی

0 سرمەكى سلاقى

٥ تىنچى

0 آئينه

9 0

🔾 مدری: پیٹے مبارک وغیرہ تھجانے کے لئے مٹھی کی شکل کی بنائی ہوئی ایک لکڑی

ربعد اسکندرید: ہاتھی دانت کا بنا ہوا چار خانوں والا یا چار کونوں والا مدور یا مربع
 عطردان جومقوتس نے ہدیہ میں بھیجا تھا،جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکنگھی جو ہاتھی
 دانت کی تھی ہسر مہددانی بینچی (جس کا نام الجامع تھا) اور آئیندر کھتے تھے۔

٥ خوشبو دانی

0

فراش: چیڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جو بستر یا آرام کے لئے
 گذے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔

وسادة: چيزے کا تکيين جس میں تھجور کی چھال بحری ہوئی تھی۔

مرفقة من ادم: چڑے کا تگیہ

0

چیوٹا تولیہ جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرؤ انور یو نچھنے کے لئے استعمال فرماتے تھے

0

حيىر مرمل: بنى ہوئى چٹائى

خرة: چٹائی جو بیٹھنے کے لئے یا نماز کے لئے استعال ہوتی تھی

0

سفرة: چمڑے كادستر خوان

نطع: چڑے کا بڑادسترخوان

0

قبة حمراء من ادم: چمر ے کا بنا ہواسر خ خیمہ

 فسطاط: جو بالول سے بنا ہوا جھوٹے خیمہ کے مانند، جوسر دی اور گرمی سے تحفظ کے لئے استعمال ہوتا تھا۔اس کا نام الکن تھا۔

0

٥ رکني: چکې

٥ جعبة : تركش

٥ سرج:زين

ممکن ہے کہ ان میں سے بعض کا ذکرایک چیز کے مختلف ناموں کی بناء پر مکرر آگیا ہو۔جبیبا کہ بعض اشیاء مستعملہ کے اساء کارہ جانا بھی ممکن ہے۔

0

سریر:ایک تخت جس پرآ رام فرماتے تھے جولکڑی سے بنا ہوا تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کامعمول سریر اور چار پائی پر لیٹنے اورآ رام فرمانے کا تھا۔ قریش کی نہ صرف عادات میں بیہ داخل تھا کہ وہ چار پائی سونے کے لئے رواجاً استعال کرتے تھے بلکہ روایت میں ہے کہ لیس شیء احب الیہا من السور تنام علیہا۔ بیان کالپندیدہ طرز زندگی تھا۔ ای لئے حضور پاک صلی الله علیه وسلم ججرت فر ماکر جب مدینه منوره پہنچے اور سیدنا ابوایوب انصاری رضی الله تعالیٰ عنه کے مسکن میں نزول اجلال فر مایا ،اس وقت مکان کو ملاحظه فر ما کر حضور صلی الله علیه وسلم یو جھتے ہیں

يا ابا ايوب! اما لكم سرير؟قال لا والله! فبلغ اسعد بن زرارة ذلك فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرير له عامود وقوائم ساج فكان ينام عليه حتى توفى وصلى عليه وهو فوقه. فطلب الناس يحملون موتاهم عليه فحمل عليه ابوبكر و عمر والناس طلباً لبركته.

حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سیدنا ابو ابوب انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے یہاں تو چار پائی نہیں ہے۔ جب اسعد بن زرارہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چار پائی جو ساگوان کی لکڑی ہے بنائی گئی متحی ،اس کے پائے ہمر ہانہ اور پائینٹی کی طرف فیک لگانے کے لئے بھی ساگ ہی استعمال کیا گئا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ شریفہ میں بعد میں وہی منتقل ہوئی اور وفات تک نماز اور آرام وغیرہ کے لئے استعال فرماتے رہے یہاں تک کہ جب رب العالمین کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بلاوا آگیا ہتو یہی سربر مبارک صحابہ کرام میں ہے جن کا انتقال ہوتا ،اس کے جنازہ کو بقیج تک پہنچانے کے لئے استعال ہوتی۔

یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انتقال کے بعد اس حیار پائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر ۂ شریفہ میں وفن کے لئے لایا گیا تھا اور سیسلسلہ طویل عرصہ تک رہا۔

### امير المؤمنين سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه كااجتمام

یبال تک کداس چار پائی سے برکت حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام کے جناز ہے بھیج

پر لے جائے جاتے رہے اور اس تبرک کوسیدنا عمر رضی اللہ تعالی عند نے بطور خاص اپنے پاس
رکھر کھے تھے اور اس سریر مبارک کے علاوہ دیگر تبرکات بھی بڑی حفاظت سے آپ نے اپنے
پاس رکھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا، قدح (پیالہ)، جفنہ (لگن)، وسادہ ( تکلیہ
مبارک جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی) قطیفہ، اونی چادر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

بعد میں بیتمام تبرکات خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف محفوظ رکھے، بلکہ جب بھی آپ قریش کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی ترغیب دیتے تو فرماتے ھندامیسراٹ من اکسر مکم اللّٰہ بہ و اعز کم بہ و فعل و فعل رکہ بیاس ذات پاک کی میراث ہے جن کی برکت سے اللہ نے تمہیں اعزاز واکرام عطافر مایا اور دیتا ہی چلا گیا۔

ای قتم کے تبرکات امیر المؤمنین عمر ٹانی، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی منتقل ہوئے ہیں جن میں چار پائی ، چڑے کا ایک گدا جس میں تھجور کی چھال بھری تھی ،اونی چادر،رمی (چکی) ،تریش جس میں چند تیر تھے۔

اورطویل عرصہ گذرنے کے با وجود دو جہاں کے سر دارصلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ کی خوشبواس اونی جادرنے پیجھے آنے والوں کے لئے محفوظ رکھر کھی تھی۔و کان فعی قطیفته اثر عرق رأسه صلی اللّٰہ علیه و سلم۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه تبرکات کی اس دولت کی قدر ومنزلت اس قدر فر ماتے تھے کہ جس کمرہ میں بیتیرکات تھے،روزانہ کامعمول بنالیا تھا کہ اس جمرہ مبار کہ میں جا کران تبرکات کی زیارت فر ماکراپنی آنکھوں کونور اور دل کوسرور پہنچاتے تھے،اور وہ اونی جادر مبارک بیاروں کی شفایا بی کے لئے تیر بہدف تریاق تھی۔

جبیہا کہ یہاں عمراول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی تعظیم و تکریم واستبراک کا معاملہ فر مارہ ہیں اور انہی کی اتباع میں آپ کی ذریة طیبہ میں ہے آپ کے خلف صالح عمر ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عندای سنت کی ادائیگ میں آپ کی چیروی کررہے ہیں ، یہی طرزعمل مقامات متبرکہ اور اشیاء مستعملہ متبرکہ کا چیجے والوں برحق ہے۔اس کے خلاف عمل خلفاء کرام کی سنت کے خلاف ہے۔

ای لئے سریر مبارک کی طرح ہے وہ تخت مبارک جس سے چند کھات کے لئے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کے ساتھ مس ہوا ،اور جس تخت مبارک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشسل دیا گیا ،اس کے ساتھ بھی یہی سنت ہرتی گئی۔

یہاں تک کہ بیخی بن معین کے حالت بیان کرتے ہوئے جیش بن مبشر فرماتے ہیں کہ یکی بن معین کامعمول تھا کہ سفر کج پرتشریف لے جاتے ہو گج سے پہلے مدیند منورہ حاضری دیتے اور کج سے فراغت پر دوبارہ حاضری دیتے۔

جب آپ نے آخری کج فرمایا اورواپسی میں مدینه منورہ حاضری پر دو تین دن قیام فرمایا، پھر واپسی کاسفر شروع ہوا اور مدینه منورہ سے رخصت ہو کر ایک منزل پر قافلہ نے قیام کیا۔

رات کوسوئے تو پیخیی بن معین نے خواب میں ہا تف نیبی کو دیکھا کہ وہ آواز لگا رہا ہے یسااب از کسریسا!اتسر غیب عن جوادی؟ کہ اے اہا زکر یا! آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پہند نہیں؟ چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟

صبح اپنے رفقاء سے بیخی بن معین نے فر مایا کہتم اپنا راستہ لو۔ میں مدینہ منورہ واپس جار ہا ہوں۔ چنا نچہ قافلہ رخصت ہوا اور بیخی بن معین مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اور مدینہ منورہ تین دن مقیم رہے، پھرآپ کاوصال ہوگیا۔ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ مگر بن یوسف بخاری بیان فرماتے ہیں کہ ہم یخی بن معین کے ساتھ مج بین کہ ہم یخی بن معین کے ساتھ مج میں سے جد میں پنچے۔اور اس رات یخی بن معین کا انقال ہوگیا۔

صبح کے وقت جب لوگوں کوآپ کی تشریف آوری اور رحات کا حال معلوم ہوا تو انبوہ کشر اکھٹا ہوگیا۔ بنو ہاشم کے خواص تشریف لائے اور آپس کے مشورہ سے طے کیا کہ جس تخت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دیا گیا تھا ،اسی پر ہم کچی بن معین کونسل دیتے ہیں۔ عوام الناس نے اس پر اعتراض کیا۔ جب بات بڑھی تو بنو ہاشم کہنے لگے کہ قرابت کے امتبار سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارا فیصلہ ہے کہ بچی بن

اعلبار سے ہم رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارا فیصلہ ہے کہ یی بن معین اس کے مستحق ہیں کہ انہیں اس تخت مبارک پر عسل دیا جائے۔چنا نچہ اس پر عنسل دیا گا

فعسل على اعواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على سريره و دفن بالبقيع وصلى عليه خلق كثيرون ونو دى بين يدى جنازته هذا الذي كان يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

سية هذي قعده كم مبينه مين جمعه كروز انهيس بقيع مين وفن كيا كيا-

### مأ كولات ومشروبات

 سیدی ومرشدی قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ کے یہاں اہل علم کی ایک جماعت پیچی جن میں عرب حضرات بھی تھے۔

دسترخوان پر ایک عرب مہمان نے حضرت شنخ نور اللہ مرفقدہ سے پوچھا کہ کوئی کہتا ہے کہ کھانے کی ابتداء پانی سے کی جائے ،کسی کے نزد یک نمک سے ،کسی کے نزدیک میٹھے سے کھانے کی ابتداء مسنون بتائی جاتی ہے ۔تو مسنون کیا ہے؟

حضرت شیخ نور الله مرفدہ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ فاقہ سنت ہے۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم کے فاقوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ بھی تو کئی روز کے صوم وصال ہوتے تھے، بھی بغیر روزے کے فاقوں پر فاقے ہوتے تھے اور کھانا کوزے کے فاقوں پر فاقے ہوتے تھے اور کھانا کھانے کی جماری طرح وہاں انواع واقسام کہاں تھیں کہ سوال پیدا ہو کہ کھانے کی ابتداء کس سے ہو۔

اس لئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء کو ما کول یا مشروب ہونے کا شرف عطا فرمایا ،ان کی بیہاں فہرست دی جاتی ہے۔

#### مشروبات

پانی: سب سے زیادہ شروبات میں بیشرف پانی کوملا ہے۔

اور پانیوں میں سب سے زیادہ بیشرف آب زمزم کوملا ہے کہ آقائے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہی کی قربانی کی نذر کے نتیجہ میں بئر زمزم کی جگہ جد امجد عبد المطلب پر منکشف کی گئی، جس سے آج تک انسانیت سیراب ہور ہی ہے۔

ماءز مزم مکی زندگی کے دوران ہمیشہ استعال میں رہا اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بھی صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے قیام میں وہاں کے کنوؤں کا پانی اور ا۔غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں کے پانی کو بیشرف عطا فرمایا ہے۔

اگر کسی کا اشتناء آیا تو مدائن صالح پر گذرتے ہوئے وہاں کے پانی کے پینے اور استعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ،ورنہ تبوک کے سفر میں اور دیگر اسفار میں متعدد پانیوں کو بیشرف ملا ہے۔

مدینه منورہ کے اطراف کے جن مقامات کے پانی جمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کوسیراب کرنے کاشرف حاصل کرسکے ،ان کے اساء یہ ہیں :

الهبئرعريس

۲\_اعواف

ti\_m

ہم۔بئر انس

۵\_بئر اباب

۲۔ بخر بصبہ

۷\_بئر بضاعه

۸\_ بئر جمل

9\_يئر جاء

•ا\_بئرحلوه

اا\_بئر ذرع

۲ا۔بئر رومہ

۱۳\_بئرسقیا

۱۹۱ بئر عقبه

۱۵\_ئر ابي عنبه

۲ا\_بئرعبن

۷۱۔ برغرس

۱۸\_بر قرضافه

19\_بئر قريصه

۲۰\_ بزیسره

اور مقامات کے مانی بھی ہو گئتے ہیں۔

0

## لبن رحلیب: دودھ

وووھ: دوسرامشروب جھے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روز نوش فرماتے تھے، وہ

خالص دودھ ہے۔زیادہ تر بکری کا دودھ نوش فرمایا ہے۔

اورمدینه منورہ میں انتمیٰ کا دود ھے بھی روز مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لایا جاتا تھا۔

دود صوراً ب صلى الله عليه وسلم في مختلف شكلون مين نوش فرمايا ب:

0 جينه: پنير

٥ اقط: پنير

٥ سمن بگھی

٥ زېره:مکھن

0

**دودھ کی کشی: جو پانی اور دودھ ملا کر پینے کے لئے بتلا کیا گیا ہو۔** 

نبیز تمر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نام سے تھجور پانی میں بھگو کر شربت بنایا جاتا تھا۔

> نبيذ زبيب:ای طرح زبيب يعنی تشمش پانی ميں بھگو کر شربت بنایا جاتا تھا۔ نبيذ جو: جو کے ستو کو بھی پانی ميں بھگو کر نبيذ اور شربت بنا کرتيار کيا جاتا۔

> > 0

شہد: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شروبات میں شہد کو بھی شار کیا گیا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے:

خالص شہد بھی نوش فرمایا ہے۔

مجھی شہد کو یانی میں ملا کرشر بت بنایا جاتا تھا۔

مجھی شہد کو دود ہدیں ملا کرشر بت بنایا جاتا تھا۔

0

ان مشروبات کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتن استعال فرمائے ،وہ حب ذیل ہیں: ا۔ ذَلْہ وَ" بَرُر زمزم اور متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول ہی سے پانی نوش

فرمایا ہے۔

٢\_قِرْبة بمشكيزه

٣ يشيشه كا گايس

٣ \_ فَحارَة مِنْ كَا بِيالِه

۵\_قد ح: لکڑی کا پیالہ

٦ \_ نُحاس: تا نبایا پیتل کا پیاله

# تمر: کھجور

بشری ضروریات کو پورا کرنے اور بقائے حیات کے لئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پانی اور دودھ وغیرہ مختلف شکلوں میں نوش فرماتے تھے ،جسم اطهر کی سب سے زیادہ خدمت کا
شرف پانی اور دودھ کو حاصل ہے، اس طرح سب سے زیادہ کھانے کی چیزوں میں بیشرف
تحجور کو حاصل ہے، جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطب، بسر اور تمر مختلف مراحل پر اس کو یہ
شرف عطافر مایا ہے۔

گر ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پرانی تھجور بھی نوش فرمائی ہے جس میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کیڑے صاف فرماتے اور اسے نوش جاں فرماتے ۔

منور مدینہ کی مختلف انواع کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فر مایا ہے۔ بجوہ کی طرح کئی ایک تھجور کی قسموں کوحنورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمنے بھی عطا ہوئے ہیں۔

جیسا کہ شروع میں گذرا کہ تنہا تھجور کومختف مراحل پر بسر، رطب ہمر ہمرعتیق تک نوش جال فرمایا ہے، اس طرح کسی دوسری چیز کے ساتھ تھجور کوملا کر بھی نوش فرماتے تھے، جیسا کہ تمریل کے ساتھ بھی نوش فرمایا ہے۔

ا ـ رطب اور گکڑی

٢ ـ رطب اور زبده

٣ ـ رطب اورپنير

۴ ـ رطب اورخر بوز ه

۵۔ مجیع: کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ اور کھجور دونوں کوملا کر پکایا جاتا تھا۔

۲۔ حیس:ملیدہ رجس کے اجزاء یہ ہیں: تھجور، پنیراور تھی

ے۔و طیندہ: دود ہ میں تھجور کو گوند ھاکر تیار کیا جاتا تھا۔ ۸۔دشیشہ: آ ٹے کو تھجور کے ساتھ ملا کر یکایا جاتا تھا۔

#### شعيربجو

کھائی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جسم اطہر کی خدمت کا شرف شعیر کو بھی ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سٹو کی شکل میں بھی نوش فرمایا ہے،اور حبر اور روٹی کی شکل میں بھی نوش فرمایا ہے۔ گولائی اور موٹائی میں کمی بیشی (سائز) کے اعتبار سے حبر،اقراص اور عیف مختلف نام تھے، جن کونوش جان فرمایا ہے۔

مجھی تو سٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں گھول کر نوش فرمالیتے بہھی بچا تک کر سفوف کی طرح نوش فرماتے تھے۔

- حبزشعیرکوآپ صلی الله علیه وسلم نے منفر دانجھی نوش فر مایا ہے۔
  - 🔾 مجھی جو کی روٹی سرکہ کے ساتھو،
  - کبھی زینون کے تیل کے ساتھ،
  - کبھی تھجور کے ساتھ نوش فرماتے۔
- مجھی توے پر زینون کا تیل اور فلفل چھڑک کرآ قا کے لئے جو کی روئی تیار کی جاتی تھی۔
- ا۔ خبر کا لفظ جہاں روایات میں آتا ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداقِ اول خبر شعیر کولیا جاتا ہے۔
- ۲۔ جہاں تضریح ہوو ہاں گیہوں کی روٹی دوسرے نمبر پر مراد کی جاتی ہے۔ بیدونوں فتم کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فر مائی ہے اگر چہ ٹانی الذکر کو بیشرف کم ملا ہے۔ ۳۔ حبر مرقق: میدے کی روٹی کے متعلق تضریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینوش

#### نہیں فر مائی۔

0

شعیر کو جمال جہاں آ راصلی اللہ علیہ وسلم نے مرکب شکلوں میں بھی استعال فر مایا ہے: ا۔ ٹرید: گوشت کے شور بے میں جوروٹی چوری گئی ہو

۲۔ یا گوشت کے نکڑوں کے ساتھ گوشت کی کیخنی میں جو چوری گئی ہو۔

۳۔ خزیرہ: جس کے اجزاء یہ ہیں: دقیق آٹا، چر بی، گوشت کے نکڑے۔ جب اس کو پینے کے لئے پتلارکھاجائے۔

۳۔عصیدہ: مذکورہ اجزاء ہے پکایا ہوا جو پینے کے لئے نہیں بلکہ کھانے کے لئے گاڑھا بنایا جائے۔ یا جس کے اجزاء یہ ہیں: آٹا ہنمک، یانی۔

۵\_حويوه: جس كاجزاء يه بين:

٥ آنا، دوده، هي

o آٹا ،دودھ،زینون کا تیل

۲\_مشرو ده:روڻي جو گھي ميں چور دي گئي ہو

۷۔ خلیص: جس کے اجزاء یہ ہیں: آٹا، شہد، گھی

جُو یا کبھی گیہوں کے آئے کو ان مٰد کورہ مرکب شکلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جاں فرمایا ہے، جن مرکبات کے اساء مٰد کور ہوئے۔

0

لحم: گوشت

آ پ صلی الله علیه وسلم کو گوشت مرغوب تھا۔

سب سے زیادہ بالتو جانوروں میں ہے بھیٹر، بکری اور اونٹ کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے نوش فرمایا ہے۔

ا۔ جانوروں کے پیثاب پا خانہ کے مقام سے جوعضو جتنا دور ہوتا وہاں کا گوشت مرغوب تھا۔

۲۔ کف: شانے کا گوشت

٣ لحم انظهر: بينيه كا گوشت رائة آپ صلى الله عليه وسلم نے اطيب اللحم فر مايا ہے

٧ \_ جنب: پېلو کا گوشت

۵۔ا گلے دونوں پیروں کا گوشت

۲ ۔اور اگلے دونوں پیروں کے آ گے گردن وغیرہ کا گوشت بھی آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔

ے۔ مج: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی نوش فرمایا ہے

۸ بطن: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی اعضاء میں سے دل وغیرہ کالی چیزوں کو بھون کرخود بھی کھائی ہیں اور صحابہ کرام میں تقسیم بھی فرمائی ہیں۔

0

گوشت كوبھى آپ صلى الله عليه وسلم نے مختلف شكلول ميں نوش فر مايا ہے:

ا۔ يکايا ہوا

٢ \_ بھونا ہوا

٣ ـ قديد: نمك لكاكر دهوپ مين سكهايا موا

جن جانوروں کے گوشت جمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی نوش جال فرمائے:

ا۔بقر: گائے کا گوشت

۲\_حباری: سرخاب ربٹیر ر تغدری کا گوشت

٣\_ارنب:خر گوش

هم۔إروبيہ: پہاڑی بکری کا گوشت

۵۔حمار وحثی: جنگلی گدیھے کا گوشت

۱ ۔ چکور کا گوشت:اگر چہ بعضوں کواس پر اشکال ہے مگر محتفین نے اپنی تحقیق ہے اس کو ثابت کیا ہے۔

4۔ جراد: زیتون کے تیل میں بھنی ہوئی ٹڈی

٨ \_ عنبر مجھلى: جونمك لگا كر سكھائى گئى تھى ،و ہ بھى آپ صلى الله عليه وسلم نے نوش جان فرمائى

--

9۔ دجاجہ: مرغ یا مرغی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔

سبزياں

سبزی تر کار یوں میں آپ صلی الله علیه وسلم نے جو چیزیں نوش فر مائیں

وه حسب ذیل ہیں:

ا ـ قلقاس:اروی

۲ ـ د باءرقرع: کدو

الرسلق: چفندر جے آپ صلی الله عاید وسلم نے مرکب شکل میں نوش فرمایا ہے، جس کے

اجزاء یہ ہوتے تھے بجو کا آنا بافال ، زیون کا تیل اور تو ابل (مصالحے)

ہے۔ زُکییل : ہندوستان کے ایک راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زُکییل (ادرک)

کے دو گھڑے ارسال فرمائے تھے ، جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرمایا ۔ اس کا ذکر تو ہمارے یہاں روایت میں ہے۔
صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرمایا ۔ اس کا ذکر تو ہمارے یہاں روایت میں ہے۔
ہندوستان کے ایک راجہ کی گھی ہوئی ڈائری یا تاریخ میں ہے کہ راجہ نے شق القمر رات میں جاند کے نگڑے ہونے کا نظارہ و کچھ کر اس کی تحقیق کی اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا علم ہونے پر اپنی طرف سے جو ہدایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجے ہیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی ذکر ہے۔
میلم کے لئے بھیجے ہیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی ذکر ہے۔
میلم کے لئے بھیجے ہیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی ذکر ہے۔
میلم کے لئے بھیجے ہیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی جو اس وقت غالباً ان کی خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے خدمت میں ارسال کر دی تھی اور بھروچ کے ایک گجراتی جریدہ میں اس وقت سے

#### فيجل

مضمون شائع بھی ہوا تھا۔

٣\_ قناء: ککڑی۔ بيآ پ صلى الله عليه وسلم کومجوب تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلوں کو پسند فر مایا: ا۔باکورہ:موسم کا سب سے پہلا پھل آتا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آ کھے مبارک پر رکھتے۔ پھراس پھل کومدنی آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا بوسہ ملتا ،اوراس کو ہرکت کی دعاملتی اور جو بچہ و ہاں موجود ہوتا ،ائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماد ہے۔ ۲۔ کباث: مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کے درخت کے پھل نوش فرمائے ہیں۔

- کٹری تنہا بھی نوش فرماتے
  - 0 نمک کے ساتھ بھی
  - 0 رطب کے ساتھ بھی
    - 0 شہر کے ساتھ بھی
- ثرید وغیرہ کھانے کے ساتھ بھی ، بالخصوص شہد میں چوری ہوئی روٹی کے ساتھ بھی
   آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کگڑی نوش فر مائی ہے۔

سم یے بنب: طائف کے تازہ انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائے ہیں اور خشک سنٹمش بھی نوش فرمائی ہے۔

۵\_توت:شهتوت

٢ \_ جُمار النخل: کھجور کی جڑ کھود کر جُمار نکال کر کھایا جاتا ہے۔

٤ - ترين فريوزه

۸\_بطیخ:تر بوزرقثاء

9 \_انار:وفات سے چند ہفتے پہلے یوم عرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انارنوش فر مایا۔

0

ابو الحن الضحاك حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنه بروايت كرتے بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل البصل مشويا قبل ان يموت بجمعة.

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والوں کی نگاہ میں کیسے لگتے تھے؟

0

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسامنے ہے آتے ہوئے دیکھتے ،تو بیشعر پڑھا کرتے:

امیان مصطفی بالنحیر یدعو کے ضوء البدر زایا الطلام امین میں، مصطفیٰ میں، خیر کی طرف بلانے والے میں، بدر میں، چودھویں کے جاند کے مانند میں، جے تاریکی کے بعد دیکھا گیا ہو۔

C

ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زہیر بن ابی سلمی کا قول پڑھا کرتے تھے، جوز ہیر نے ہرم ابن سنان کے بارے میں کہاتھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُن کا بیشعر پڑھتے کہ: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المصضيء ليلة البدر اگر انبان كے سوا اور كوئى چيز آپ ہوتے، تو آپ دنيا كو روشن كرنے والے بدر، چودھويں كا جاند ہوتے۔ پھر حضرت عمر رضى اللہ عنداور آپ كے ساتھى يہ كہا كرتے تھے كدا يسے تورسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم ہى ہيں، آپ صلى اللہ عليہ وسلم كے علاوہ كوئى ايسانييں ہوسكتا۔

0

حضرت علی کرم اللہ و جبہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے گورے تھے، گورے رنگ کے ساتھ تھوڑی می سرخی بھی ملی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹکھیں مبارک گہری سیاہ رنگ کی تھیں۔ موسیل بلد سالہ سرکے سال سے سال سے سے معالیہ میں سے معالیہ سے گھوٹر تھے۔ نہیں سے معالیہ سالہ سے سال سے سال سے س

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سید ھے رہتے تھے۔ داڑھی گھنی تھی ، وفرہ ؛ کان کی لو تک بال مبارک ہوتے تھے۔ سینہ مبارک پر بالوں کی ایک پتلی کیبرتھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی جبیبا کہ جاندی کے لوٹے یا صراحی کی گردن

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک کے پنچ ہے آپ کی ناف تک بال تھے جوسید سے حچھڑی کے مانند تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ اور سینہ پر کہیں اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیایاں اور دونوں ایڑیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے الیا معلوم ہوتا کہ بلند جگہ سے بیٹچے اتر رہے ہوں ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہموار زمین پر چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے گویا کہ پیر اکھیڑر ہے ہوں۔

جب آپ صلی الله علیه وسلم توجه فر ماتے تو پورے چیر و انور کے ساتھ توجه فر ماتے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتیوں کی طرح بہتا تھا،آ پ کے پسینہ کی خوشبومہائتے مشک سے زیادہ خوشبودارتھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لیے اور نہ پہنۃ قلہ تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے اور نہ برا دل رکھتے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نےآپ جیسانہیں دیکھا۔

اورا کیک روایت میں ہے کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی ،اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیان تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ تخی،سب سے زیادہ بڑے دل والے،سب سے زیادہ تچی زبان والے،سب سے زیادہ عہدووعدہ کو پورا کرنے والے،سب سے زیادہ نرم طبیعت والے،اورسب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکتا تھامرعوب ہوجاتا تھا،اور جو شخص پیچان کر میل جول کرتا تھاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و اوصاف جیلہ کا گھائل ہوکرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کومجوب بنالیتا تھا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرنے والاصرف بیہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جبیبا نہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔

حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیا نی قامت کے تنے ، دونوں کندھے مبارک کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، حضور کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کان کی لوتک پہنچ جاتے۔

میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسرخ جوڑے میں دیکھا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کبھی کسی کو حسین نہیں ویکھا۔ ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا کو بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایسے خض کو دیکھا جس کا حسن اپنی طرف دعوت دینے والا ، اور چبرہ ایسا روشن ، اتنا روشن کے ایسے خض کو دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع میں سے ساتھ تمام باطنی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع محسیں۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے بڑے ہونے اور سر مبارک کے چھوٹے ہونے وغیر ہ کسی طرح کا کوئی عیب کسی عضو میں نہیں تھا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسین تھے کہ بید حسن تمام اعضاء پر برابر منقسم تھا کہ ایک ہے بڑھ کرایک عضو حسین تھا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کی دونوں آئکھ مبارک گہری سیاہ تھیں اور پلکیں کمبی اور مڑی ہوئی تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک گرج دارتھی اور گردن مبارک نمایاں تھی اور داڑھی گھنی، ابروؤں کے بال پتلے پتلے جس کے ختم ہونے کی جگہ کے کنارے نہایت حسین نوک کی طرح معلوم ہوتے تھے، بالخصوص دونوں ابروجس جگہآ کر ملتے تھے تو دونوں کناروں کے ملئے کاحسن بڑا مجیب تھا۔

اگرآپ صلی الله علیه وسلم خاموش رہتے تب بھی نہایت و قارمعلوم ہوتا ،اور گفتگوفر ماتے نو آسان کی طرح کا ئنات پر چھا جاتے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قت رعب ڈھانپے رہتا کہ د کیھنے والا مرعوب ہوجا تالیکن اس قدر رعب کے با وجود تمام انسانوں سے زیادہ آپ کاحسن و جمال اپنی طرف دعوت دینے والا ہوتا۔ جوآپ کو دور سے دیکھتارہتا تو مرعوب رہتا ، جو قریب پہنچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حلاوت کا گرویدہ ہوجاتا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میٹھی میٹھی ہوتی

تھی۔

گفتگو کا انداز ایسا که آپ صلی الله علیه وسلم جو گفتگو فرماتے ،اس میں فاصله ہوتا ،مسلسل گفتگونہیں ہوتی تھی ، یہ گفتگو نہ بہت زیادہ مختصر ہوتی کہ بچھ میں نہ آئے ،اور نہ اتنی طویل ہوتی کہ شغنے والا اکتاجائے ،آپ صلی الله علیه وسلم کے کلمات گویا کہ پروئے ہوئے موتی جس کی کڑی ٹوٹ گئی ہو۔

آپ صلی الله علیه وسلم کا قد مبارک درمیانه تھا، نه بہت او نچے معلوم ہوتے تھے، نه بہت پسة قد معلوم ہوتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال ایسی جیسے کہ دو خوبصورت ٹہنیوں کے درمیان تیسری خوبصورت ٹہنی ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کے درمیان تیسرے سب سے حسین ترین تنے اور ہرطرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر آر ہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء آپ کو گھیرے رہتے۔

اگرآپ تکلم فیرماتے تو آپ کی گفتگو کے دوران وہ چپ رہے ، اگر آپ کسی چیز کا حکم فرماتے تو آپ کی معمیلِ ارشاد میں وہ جلدی کرتے۔

آپ خدام میں گھرے رہتے ، جا ہنے والوں کا جم گھٹار ہتا ، نہ چیرہ پر جمعی شکن آتی ، نہ حسنِ کلام متاکثر ہوتا۔

0

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، نہ بہت زیادہ طویل اور نہ بہت زیادہ پستہ قد ، خوبصورت رنگ تھا، نہ بہت زیادہ گورے اور نہ بالکل گندی رنگ ، بال بھی نہ گھنگریا لے نہ بالکل سید ہے، ہروفت ایسے معلوم ہوتے کہ ابھی تنگھی کی ہو۔
کی ہو۔

0

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جاتی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ انور چودھویں رات کے جاند کی طرح چیک رہا ہوتا تھا۔ درمیانہ قد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھھ طویل تھے اور بہت زیادہ کمبی قامت سے تھوڑ ہے کم تھھ

سرمبارک بڑا تھا، بال مبارک ہروفت تنگھی کئے ہوئے معلوم ہوتے ،اگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کورہنے دیتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں کے لوے آگے متجاوز نہیں ہوتے تھے، ہاں اس وقت ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو چھوڑے رکھتے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت رنگ والے تھے، چبرہ کے اعضاء میں پیشا نی وسیع معلوم ہوتی تھی۔

دونوں ابروؤں کی حاروں نوک صاف معلوم ہوتی تھیں، دونوں ابرو چوڑے تھے لیکن دونوں ایک جگہ پرآ کر ملے ہوئے نہیں تھے۔ان دونوں ابرو کے درمیان ایک رگتھی جوغصہ کے وقت نمایاں معلوم ہوتی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند خوبصورت بھی ، وہاں ایک نور رہتا تھا جواس پر چیک رہا ہوتا ، جس نے آپ کوغور سے نہ دیکھا ہووہ آپ کو سجھتا کہ آپ اونچی ناک والے ہیں۔

آ پ صلی اللّٰد علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے، دونوں آ تکھوں کی سیابی زیادہ تھی ، ہموار گال والے تھے، کشادہ منہ والے تھے، دانت مبارک کے کنارے باریک تیز تھے، دانتوں کے درمیان فاصله تھا، سینه مبارک پر بالوں کی تیلی ایک لکیرتھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک گویا کہ ایسی جیسی کہ خالص چاندی کی گڑیا گی گردن ہو، درمیانی جسم کے تھے، بدن کچھ بھاری معلوم ہوتا لیکن اعضاء ہرا یک دوسرے سے مکمل طور پر ملے ہوئے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ دونوں ایک سطح پر برابر معلوم ہوتے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی ہموار، دونوں کندھوں کے درمیان کچھے فاصلہ تھا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڑیوں کے جوڑموٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطہر پر کپڑ اند ہوتا تو جسم اطہر نہایت نورانی معلوم ہوتا تھا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کے بنچے سے لے کرناف کے درمیان تک ایک بالوں کی کیرختی جو خط کی طرح چلتی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بپتان اور پیٹ وغیرہ سارے اعضاء بالوں سے خالی تھے، دونوں کلائی کے ظاہری حصہ پر اور دونوں کندھوں پر چند بال تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑے سینہ والے، لیم پہنچے والے تھے، کشادہ بھیلی والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیا بیاں اور ایڑیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر لیم تھے، ہموار کمروالے تھے۔

دونوں ایڑیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ دونوں قدم کے اوپر کے ھے پر گوشت نہیں تھا،ان دونوں سے پانی جلدسرک جایا کرتا۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے دوران دونوں پیروں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہوتا الیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیر آہتگی ہے رکھتے ، تیز چلتے ، جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ باندی ہے نیچ انز رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تو پورے چیرۂ انور کے ساتھ توجہ فرماتے ، نگاہ مبارک ہمیشہ نیجی رہتی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین کی طرف زیادہ رہتی ، آ -مان کی طرف کم رہتی ۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر دیکھنا صرف ایک لمحہ کے لئے ہوتا تھا ، تکٹکی باندھ کر دیکھتے نہیں تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اپنے ہے آگے چلنے کوفر ماتے تھے اور جس سے ملتے اس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں ابتداء فر ماتے تھے۔

### آپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق فاصله

0 رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شجاع تھے۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان خوب گرم ہوجاتا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر

ٹوٹے پڑے ہوتے تھے،تو ہم رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ذراجہ بچتے تھے۔

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انسانوں ميں سب سے زيادہ تخی تھے بھی کسی چيز کے متعلق سوال نہيں فرمايا گيا جس ميں آپ نے 'لا'ارشاد فرمايا ہو، نہيں' ارشاد فرمايا ہو۔

آپ صلی الله علیه وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے۔

0 اور سب سے زیادہ با حیاء تھے، پردہ پوش جوان خاتون کے اپنے پردے میں باحیا ہونے سے بھی زیادہ باحیا تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چبرہ میں جمتی نہیں تھی ۔ تکٹلی ہاندھ کردیکھتے نہیں تتھے۔

رسول الله صلى الله عايه وسلم اپنى ذات بإك كے لئے انقام نہيں ليتے تھے، ندا پنے لئے عصد فرماتے حتے۔ ہاں مگر بدكہ الله تبارك و تعالى كے حرمات كا انتہاك ہور ہا ہو، أس كى خلا

- ف ورزی ہورہی ہو،تو اُس وقت اللہ کے لئے انتقام لیتے تھے۔
- اور جب غصہ فرماتے تھے تو آپ کے غصہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، کوئی کھڑا
   نہیں رہ سکتا تھا۔
- اور قریب اور بعید اور قوی اور ضعیف سب حق میں آپ صلی الله علیه وسلم کے نز دیک برابر تھے۔
- کبھی آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر خواہش ہوئی نوش فرمالیا ،خواہش نہیں ہوئی جھوڑ دیا۔
  - اورآ پ صلی الله عایه وسلم ئیک لگا کر کھانا نوش نہیں فر ماتے تھے۔
    - اورخوان برکھانا نوش نہیں فرماتے تھے۔
      - اور کسی مباح ہے روکتے نہیں تھے،
- اگر تھجور پاتے تو اسے نوش فرمالیتے ، اگر روٹی پاتے اسے نوش فرمالیتے ، اگر بھنا ہوا
   گوشت پاتے تو اسے نوش فرمالیتے ، اگر گیہوں کی روٹی پاتے یا جو پاتے اسے نوش فرمالیتے ،
   اگر دود ھ میسر آتا تو اس براکتفاء فرماتے۔
  - کٹڑی کورطب کے ساتھ نوش فرماتے۔
  - ⊙ اورآپ صلی الله علیه وسلم کومیشی چیز اور شهد پسند تھا۔
- ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف
   لے گئے اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی ہے بھی پیٹ بھر کرنوش نہیں فرمایا۔
- - ئسی گھر میں آ گنہیں جلائی جاتی تھی ،اورسب کا کھانا کھجوراور بانی رہتا تھا۔
    - آپ صلی الله عایه وسلم مدینوش فر مالیتے اور صدقه نبیس کھاتے تھے۔
      - اور ہدیہ پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم بدلہ عطافر ماتے تھے۔

- کھانے اور لباس میں تکلفٹ نہیں فرماتے تھے، جومیسر ہوتا وہ کھالیتے، جومیسر ہوتا وہ پہن لیتے۔
  - اور چیل خود درست فرماتے،
  - خود کیڑے پر پیوندلگا لیتے ،
  - اورائے گھر والول کے کاموں میں مدد فرماتے ،
    - یمارول کی عیادت فرماتے،
    - o لوگوں میں سب سے زیادہ تواضع والے تھے۔
- جوآپ کودعوت دیتا ، چاہے غنی ہو فقیر ہو، معمولی آدمی ہو، باعزت آدمی ہو، سب کی
   دعوت قبول فرماتے تھے۔
- مساکین ہے محبت فرماتے ، اُن کے جنازوں میں شرکت فرماتے ، اُن کے بیاروں کی عیادت فرماتے ،
   عیادت فرماتے ،
  - کسی فقیر کواس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سجھتے تھے ،
  - کسی با دشاہ ہے اُس کی سلطنت کے وجہ سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔
- اورآپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے سواری فر مائی ہے گھوڑے پر بھی ، اونٹ پر بھی ، دراز گوش پر بھی ، دراز گوش پر بھی ، دراز گوش پر بھی ، فرران پر بھی ، فورا ہے بیچھے اپنے غلام کورد یف بناتے یا غلام کے علاوہ اور کسی کورد یف بناتے ، کسی ایک کو بیچھے چلنے کے لئے چھوڑ تے نہیں تھے اور فر ماتے تھے کہ '' میرے بیچھے کی جگہ ملائکہ کے لئے چھوڑے رکھؤ'۔
  - اورآپ صلى الله عليه وسلم صوف پہنتے تھے اور پئی والی چپل پہنتے تھے،
- اورآپ صلی الله علیه وسلم کوسب ہے مجبوب لباس حبر ہ تھا جو یمن کی حیادریں ہوا کرتی تھیں جس میں سفیدی اور سرخی ملی ہوئی ہوتی تھی۔
- اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی جاندی کی ہوتی تھی جس کا نگ بھی ای سے تھا،

دا ہے ہاتھ کی حجویٰ انگلی میں پہنتے تھے، کبھی اس کو ہائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

اورآپ صلی الله عابیہ وسلم اپنے پیٹ پر مجبوک کی وجہ سے پھر باند ہے تھے ،حالا تکہ الله تبارک و تعالی اللہ عابیہ وسلم اپنے پیٹ پر مجبوک کی وجہ سے پھر باند ہے تھے ،حالا تکہ اللہ عابیہ وسلم نے ان خزانوں کے لینے سے انکار فرمادیا اور دنیا کے خزانوں پر آخرت کو ترجیح دی۔

- اورآپ صلی الله علیه وسلم ذکر الله بکثرت فرمات،
  - ٥ بہت كم بات فرماتے،
  - نمازلمی ادا فرماتے،خطبہ مختصر فرماتے،
- لوگوں سے بہت زیادہ تبسم فرمانے والے تھے اور ان کے ساتھ بثاشت سے ملئے
   الے تھے،
  - ساتھ یہ بھی کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا تارغموں والے، ہمیشہ فکرمندر ہے تھے۔
    - آپ صلی الله علیه وسلم خوشبو پیند فرماتے تھے اور بد بونا پیند فرماتے تھے۔
    - باعز تالوگول سے بھی الفت فرماتے ،او نچ مرتبہ والول کا اکرام فرماتے
      - اور کسی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت بندنہیں ہوتی تھی
        - اور کسی پرآپ صلی الله عایه وسلم جفانہیں فرماتے تھے۔
      - مباح کھیل آپ سلی الله علیہ وسلم دیکھتے ،اس پرنگیز نہیں فر ماتے تھے ،
    - آپ صلی الله علیه وسلم مزاح بھی فرماتے مگر مزاح میں بھی حق بات ہی فرماتے ،
      - اورعذر پیش کرنے والے اور معافی ما تکنے والے کی معافی قبول فرماتے۔
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی تھے، بائدیاں بھی تھیں الیکن آپ صلی اللہ علیہ
   وسلم کھانے میں اور لباس میں ان بر برتری نہیں فرماتے تھے۔
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت اللہ کے لئے عمل کے علاوہ میں گزرتانہیں تھا، یا جو

- ضروری امور ہوں اس میں گزرتا اور اپنے گھر والوں کے لئے گزرتا۔
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور فرمایا کہ کوئی نبی نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔
- - الله کی وجہ سے غصہ فرماتے ،الله کی وجہ سے راضی ہوتے۔
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سیجے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمدہ سے عمدہ ریشے ،موٹا ریشے اور باریک ریشے میں نے جھوانہیں ، جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیلی مبارک سے زیادہ نرم و نازک ہو، اور میں نے کوئی خوشبونہیں سوتھی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پر فائق ہو۔
- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی ، پھر بھی بھی بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُف تک نہیں فر مایا ،
- اور کسی چیز کے متعلق جومیں نے کی ہوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پینیں فر مایا کہ نؤ
   نے ایسا کیوں کیا؟
  - اور کسی چیز کے متعلق جو میں نے نہ کی ہو جھی پنہیں فرمایا کہتم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
- اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام اخلاق کا ملہ جمع فرماد ئے تھے
   اور تمام عمدہ سے عمدہ افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جمع فرماد ئے تھے۔

اوراستاذ نہیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے جہالت اور صحراء کے علاقہ میں پرورش پائی ، پھر بھی الله نے
 آپ کو وہ پچھ عطا فرمایا جو جہاں والوں میں ہے کسی کو عطانہیں فرمایا ، اور تمام اولین اور
 آخرین پرآپ صلی الله علیه وسلم کومنتخب فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی حساب کے دن تک ہمیشہ رہنے والی دائمی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔

> گذارش: خلقِ محمدی صلی الله علیہ وسلم میں ہے جس خلق کوآپ عملی بناتے جا کیں، اس دائر ہمیں نشان لگاتے جا کیں۔

> > آپ صلی الله علیه وسلم کے معجزات

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مجزات میں سے اور سب سے واضح ولائل میں سے قرآن عزیز ہے، کہ باطل نہ اس کے آگے ہے آسکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے۔ یہ قابل تعریف اور حکمت والے اللہ کی طرف سے اتار اگیا ہے جس نے اہلِ فصاحت کو

عاجز کر کے رکھ دیا اور اہلِ بلاغت کوجیران کر کے رکھ دیا اور ان سب کوتھکا کر کے رکھ دیا کہ وہ اس جیسی دس سورتیں لے آئیں، یا کوئی ایک سورت لے آئیں، یا کوئی ایک آیت لے یہ ن

م نیں۔

اور مشرکین نے بھی اس کے معجز ہونے کی شہادت دی اور منکرین اور ملحدین نے بھی اس کی سیائی پریفین جتایا۔ اور شركين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كه آپ جميس كوئى معجز ٥ دكھا كيں۔ نو آپ صلى الله عليه وسلم نے انہيں شق القمر كام عجز ٥ دكھايا كه جاند شق ہوگيا يہاں تك كه دو عكڑے ہوگئے اور يہى الله تبارك و تعالى كاس قول سے مراد ہے كه إِفْتَسَرَ بَسَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ۔

0

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے زمین کو سکیڑلیا، پھر میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی جتنامیرے لئے سمیٹا گیا ہے۔

اور الله تبارک و تعالی نے آپ کا قول کچ کر دکھایا اس طرح کہ آپ کی امت کی حکومت مشرق اورمغرب کے آخری کناروں تک پہنچ گٹی لیکن جنوب اور شال میں اتنی نہیں پھیل سکی۔

0

اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے خشک تند پر خطبہ دیتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنوایا اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ،تو تھجور کا خشک تندگا بھن اونمٹن کی طرح رونے لگا، یہاں تک کدآپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اسے گلے لگایا، اور وہ سسکیاں لے رہا تھا، جس طرح کہ وہ بچے سسکی لیتا ہے جسے خاموش کیا جارہا ہو، تب جاکراس تھجور کے خشک تندکوسکون ہوا۔

0

اور پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک ہے، ایک سے زائد مرتبہ پھوٹا ہے۔

0

اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تنظیلی مبارک میں ککریوں نے تنجیج پڑھی ہے، پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے ابو بکررضی الله عنه کی تنظیلی میں رکھا، پھر حضرت عمر کی ، پھر حضرت عثمان کی

ہتھیلی میں رکھا، پھر بھی وہ تنبیج پڑھتی رہیں۔

0

اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کی شبیج سنا کرتے تھے، اس حال میں کہوہ کھایا جار ہا ہوتا تھا۔

0

اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچر سلام کرتے تھے، در خت سلام کرتے تھے ان راتوں میں کہ جبآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کرمبعوث کئے گئے۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر میں پکائی ہوئی بونگ ردست نے کلام کیا ہے، اور وہ صحابی وفات پا گئے جنہوں نے اس زہرآ میز بکری میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انقال کے بعد حیار سال زندہ رہ سکے۔

0

اور بھیٹر یئے نے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی ہے۔

0

اورآپ صلی الله علیہ وسلم اپنے سفر میں ایک اوٹ پر گزرے جس کے ذریعہ پانی تھینچا جا رہا تھا، پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس نے دیکھا تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا که ''میہ کام کی کثرت اور چارہ کی کمی کی شکایت کررہا ہے''۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچہ میں داخل ہوئے جس میں اونٹ تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس نے دیکھاتو آواز سے رونے لگا اور اس کی آ تکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ وہ مجھے شکایت کررہا ہے کہ تم اے تکایف دیتے ہواور اس سے برداشت سے زیادہ کام لیتے ہو۔

0

دوسرے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے جس میں دونر اونٹ تھے اور ان دونوں کا مالک ان کے پکڑنے سے عاجز تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک نے دیکھا، تووہ آپ کے پاس آیا یہاں تک کہ گھنے آپ کے سامنے ٹیک دئے ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار پکڑی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں تھا دی، پھر جب دوسرے اونٹ نے اس کودیکھا تو اس نے بھی ایہا ہی کیا۔

0

ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے بتو زمین کو پھاڑتے ہوئے ایک درخت آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ،اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کرے ،تو اللہ نے درخت کو اجازت دی۔

0

اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درختوں کو حکم فرمایا تو دونوں مل ہو گئے، پھر دونوں کو حکم فرمایا تو دونوں الگ ہو گئے۔

0

ایک اعرابی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا کیں ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ایک درخت کوشکم فرمایا تو اس کی جڑیں کئے گئیں یہاں تک کہ وہ آپ

صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آگر کھڑا ہوگیا ، پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تو واپس اپنی جگہ برلوٹ گیا۔

0

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فر مایا کہ اونٹوں کانح فر مائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سو اونٹ تھے جوسب کے سب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ مجھ سے آپ پہل سیجئے۔ اور ایک روایت میں چھاونٹوں کا ذکر پہل کرنے کے سلسلہ میں وارد ہے۔

دونوں روایات میں جمع اس طرح ہے کہ اونٹوں کوفدائیت کا جذبہ خالق و مالک نے عطا فر مایا تھا،ساتھ ہی ہیہ بہجھ بھی دی تھی کہ ہم سر کار کی تکایف کا سبب نہ بنیں۔اس لئے دائیں بائیں دونوں طرف سے تین تین ،ایک دوسرے سے سبقت کررہے ہوں گے۔

0

ا یک کمزور بکری کے تھن پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیمرا ،جس سے نر نے ابھی جفتی نہیں کی تھی ، پھر بھی تھن دود ھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہ الیا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا اور اسی طرح کا قصدام معبد خزاعیہ کے خیمہ میں بھی پیش آیا ہے۔

0

حضرت قنادہ ابن نعمان ظفری کی آنکونکل گئی یہاں تک کدان کے ہاتھ میں آگئی ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپئی جگہ پرلوٹا دیا ، تو ان کی دونوں آنکھوں میں سے وہ سب سے زیادہ حسین تھی اور سب سے زیادہ و کیھنے میں تیز تھی ، اور یہ بھی کہا گیا پیتے نہیں چاتا تھا کہ دونوں میں سے کونی ہے۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کی آنکھوں پر تھوک کے

چھینٹوں کے ساتھ دم فرمایا ،جب کہ آپ کی آٹکھیں آئی ہوئی تھیں تو اس وقت وہ اچھے ہو گئے ، اور اس کے بعد کبھی بھی آٹکھوں کی تکایف نہیں ہوئی۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی جب بیمار ہوئے ،تو اچھے ہو گئے اور اس کے بعد عمر بھر میں یہ بیماری بھی نہیں ہوئی۔

0

عبد الله بن عنیک انصاری رضی الله عنه کاپیرٹوٹ گیا ، آپ صلی الله علیه وسلم نے اس پر دستِ مبارک پھیرا تو ای وقت وہ اچھا ہوگیا۔

0

اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اُ بی ابن خلف جمحی جنگِ احد میں قتل کیا جائے گا، تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیڑی پر ذرا سی خراش لگائی تو وہ مر گیا۔

Э

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے مکی دوست اُمیہ بن خلف سے فر مایا کہ میں نے محمصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فر ما رہے تھے کہ وہ آپ کوفل کریں گے، چنانچہ وہ بدر میں کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔

0

اور جنگِ بدر میں مشرکین کے مرنے کی جگہوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ، فر مایا کہ بیفلاں کے مرنے کی جگد ہے کل کو انشاء اللہ ، اور بیا انشاء اللہ کل کوفلاں کے مرنے کی جگد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جگد سے ان میں سے کوئی ایک بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی گئی جماعتوں کی خبر دی تھی جو سمندری جہاد کریں گی اور مید کدام حرام بنت ملحان انہیں میں سے ہیں،تو ایسا ہی ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

0

آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فر مایا تھا کہ آئیں امتحان پہنچے گا،آ ز مائش پہنچے گا، چنانچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔

0

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے ، چنا نچہالیہا ہی ہوا۔

0

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسودعنسی کذاب کے قبل کی خبر دی تھی جس رات وہ قبل کیا گیا تھا ،اور قاتل کے نام کے ساتھ خبر دی تھی حالا نکہ وہ صنعاء ، یمن میں قبل کیا گیا تھا۔

0

ای جیسی آپ سلی الله علیہ وسلم نے کسری کے قل کے بارے میں خبر دی تھی۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیماء بنت بقیلہ از دید کے متعلق خبر دی تھی کہ اسے سرخ رنگ والی خچری پر کالی اوڑھنی میں سوار کرایا گیا ہے، پھر ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں اس حال اور کیفیت میں وہ پکڑی گئی۔

0

اور ٹابت بن قیس بن شاس رضی اللہ عنہ کوار شاد فر مایا تھا کہتم اچھی زندگی گزارو گے اور

شہادت کی حالت میں تمہیں موت آ ئے گی ، چنانچدان کی زندگی قابلِ تعریف گزری اور جنگِ بمامہ میں وہ شہید ہوئے۔

0

## فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ

اللہ تبارک وتعالی نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پرسور ہُلقرہ نازل فرمائی۔ اس میں ایک پیشن گوئی ہے کہ یہودی بہت ہی کم تعداد میں ایمان لائیں گے۔ پندرہ ہزار برس کے عرصہ میں ملک کے ملک اور فرقوں کے فرقوں مسلمان ہوگئے ،مگر یہودیوں کے بارے میں بیپیشن گوئی اٹل رہی۔ جبیبا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معدود چند یہودی مسلمان ہوئے۔ یہی حال اب تک بھی ہے ،اور قیامت تک بیہ بچی خبر اس طرح اٹل رہے گی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی ، اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔

O

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فر مائی کہ اللہ تعالی ان سے گرمی اور سر دی کودور کر دیتو حضرت علی کرم اللہ و جہہ بھی گرمی اور سر دی محسوس نہیں فر ماتے تھے۔

0

عبد الله بن عباس رضی الله عنه کے لئے وعا فرمائی تھی کہ الله تعالی انہیں وین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی تفییر کاعلم دے، چنانچہ انہیں ان کےعلم کی کثرت کی وجہ سے سب سے بڑا عالم اورعلم کا سندر کہا جاتا تھا۔ انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طولِ عمر کی دعا اور مال کی کثر ت اور اولاد کی کثر ت کی دعا فر مائی تھی اور اس بات کی دعا فر مائی تھی کہ اللہ تعالی ان کے لئے اس میں برکت فر مائے ، چنا نجے ان کی پشتی نرینہ اولاد ایک سومیس ہوئیں اور ان کا باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا اور انس رضی اللہ عنہ کی عمر ایک سومیس برس یا اس کے قریب بوئی۔

0

اورعتیبہ بن الی لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک پھاڑ دیا تھا اور آپ کو ایذاء دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کومسلط فرمائے ،توشیر نے اسے شام کے علاقہ میں زرقاء نامی جگہ میں چیر کرر کھ دیا تھا۔

0

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہارش کے نہ ہونے کی اور قبط سالی کی شکایت کی گئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے ۔تو آپ نے اللہ عز وجل سے دعا فرمائی ایسے وقت میں کہ آسانوں میں کوئی ہادل کا نکڑا تک نہیں تھا۔

فوراً ہی پہاڑوں جیسے بادل ا کھٹے ہوگئے اور اگلی جمعہ تک بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ آپصلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی کثر ت کی شکایت کی گئی،تو اللہ عز وجل سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش تھم گئی اور لوگ دھوپ میں چلنے لگے۔

0

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ خندق کو جو ہزاروں تھے ایک صاع شعیریا اس ہے بھی کم ہے، اور ایک بکری کے بچہ سے کھانا کھلایا اور سب کے سب سیر ہوکرلوٹے جب کہ کھانا ابھی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ 0

اورتمام اہلِ خندق کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی میں تھجور میں سے کھلایا ، جس کو لے کر بشیر بن سعد کی بیٹی اپنے اہا اور اپنے ماموں عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی۔

C

اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوتھم دیا کہ چار سوسواروں کو بطور زادِ راہ تھجور دیں، جو ڈھیر تھا، اتنا تھا جیسا کہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہو۔ چنانچہ اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار سوسواروں کو زادِ راہ دیا پھر بھی نے گیا، وہ بھی اس طریقہ پر کہ گویا اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی۔

0

اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اسٹی آ دمیوں کو جو کی روٹیوں سے کھلایا ،جوحضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی بغل کے پنچے دہاتے ہوئے لے کرآئے تھے یہاں تک کداشی آ دمیوں نے سیر ہوکرا ہے کھایا۔

Э

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذاتی زادِ راہ میں سے پور کے شکر کو کھانا دیا یہاں تک کہ سب سیر ہوگئے۔

بقیہ کوای میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا کروا پس رکھ دیا اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے برکت کی دعا فر مائی تو عمر مجرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں سے کھاتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک اس میں سے کھاتے رہے۔

بھر جب عثان رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے ،توجو ہدیہ کے لئے لادا گیا تھا، اس میں سے

بچاس وسق تھا جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے اللہ کے راستہ میں دیا۔

0

اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ بناء کے وقت جو کھانا کھلایا وہ ایک برتن میں تھا جوام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ پتہ نہیں چاتا تھا کہ جب رکھا گیا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھایا جس وقت اٹھایا گیا۔

0

اور جنگِ حنین میں آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے ایک مٹھی بھرمٹی کفار کے لشکر پر پھینکی تھی اس کی برکت سے اللہ نے انہیں ہزیمت اور شکست سے دو جار کیا۔

ان میں سے بعضوں نے کہا بھی کہ ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہاتھا کہ جس کی آنکھیں مٹی سے نہ بھر گئی ہوں ،ای کے بارے میں اللہ عز وجل نے ارشاد فر مایا وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَمْلِی۔

 $\circ$ 

قریش کے سوآ دمی کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے وہ نکلنے کے منتظر تھے، ان کے سامنے ہے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نکل کرتشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ان کے سروں پرمٹی ڈال دی اور تشریف لے گئے اور ان کو پیتہ بھی نہیں چلا۔

0

اورسراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کے قبل کے ارادہ سے یا آپ کے قید کرنے کے ارادہ سے آپ کا پیچھا کیا۔ جب آپ سے قریب ہوگیا تب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بدرعا فرمائی ، تو اس کے گھوڑے کے اگلے پیر زمین میں دھنس گئے ، تب اس نے امان کی درخواست کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے نجات دی۔

0

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات اور واضح دلائل اور صاف ستھرے اخلاق اور بھی ہیں ،ایک نمونہ دکھلانے کے لئے ہم نے اشخے ہی پر اکتفاء کیا ہے۔

# آپ صلی الله علیه وسلم کی وفات حسرت آیات

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کا ایک مکان منازل بنوالحارث میں عوالی میں اللہ علیہ و حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ و منازل بنوگ کے ایک مکان منازل بنوگ میں اللہ علیہ و ملم کا وصال ہو چکا تھا۔ سب بدحال تھے۔

آ پ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ میں پہنچے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطهر پروفات کے بعد حبر ہ حیادرآپ پر ڈال دی گئی تھی۔

آپ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور سے کپڑا ہٹایا جضورصلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے،بوسہ دیا،روتے رہے،اورروتے ہوئے بیکلمات فرمائے بِابِی اَفْتَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کاش میرے باپ کا فدیہ قبول ہوجا تا۔اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردوموتیں جمع نہ کرے۔ایک موت جوسب کے لئے مقدر ہے وہ تو آپچی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ سے نکل کر محبد میں پہنچے ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوگئی اس کے لئے موت مقدر ہے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رہ سے ملنے کے لئے گئے ہیں ،واپس تشریف لائیں گے اور جواس طرح کہتے ہیں ان کوتل فرمائیں گے۔

یہ سننے کے لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، حضرت عمر رضی اللہ عنه تیار نہیں بیں۔ای لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنه جب پہنچتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ ہتو بیٹھنے سے بھی انکار اور اپنا خطبہ بند کرنے سے بھی انکار۔

ادھر ان کا خطاب جاری اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ شروع فر مادیا اور جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ کے لئے شہادتین پر پہنچے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوچھوڑ کرآپ کو گھیر لیا۔

صخرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہے حال ہو گئے تھے، روتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! کھجور کا ایک تند جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے، تو دور تک آواز پہنچ سکے، اس کے لئے آپ نے منبر بنوایا، تو یہ کھجور کا خشک تند آپ کی جدائی میں رو پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا، تب اے سکون ہوا، تو آپ کی امت جنہیں آپ نے چھوڑا، یہ اس خشک تند کی بہ نسبت رونے کی زیادہ حقد ارہے یا رسول اللہ!

ای طرح دیگر حضرات کے مراثی س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے گئے کہ بیہ بلند

مرتبہ مراثی اس بات کی دلیل ہیں کہ جو حادثہ اور بلا جو اس امت کو پیش آئی ہے،بڑی زبردست ہے:اتنی زبردست کہ مسلمانوں نے بھی اس جیسی مصیبت کی شکل دیکھی تک بھی نہیں تھی اوراس سے پہلے اس جیسی مصیبت سے انہیں آز مایانہیں گیا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو سارا مدیند منورہ تاریک ہوگیا ، اتنا تاریک ، اتنا تاریک کہ ہم میں ہے کوئی ایک دوسرے کودیکھیا نظر دوسرے کودیکھیا نظر دوسرے کودیکھیا نظر منہیں اپنا ہاتھ بھی نظر منہیں آتا تھا ، ایک تاریکی جھا گئی۔

حضرت امام احمد رحمة الله عليه حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے نقل
فرماتے ہیں کہ آپ سلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ جس كے دو فرط ميرى امت ميں ہے آگے
چلے جا كيں، تو وہ سيد ها جنت ميں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها نے
عرض كيا كه يارسول الله! اگر كسى كا كوئى ايك بچيفوت ہو جائے تؤ؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موفقہ! جس کا ایک فوت ہوجائے تو وہ بھی سیدھاجنت میں داخل ہو گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس کا کوئی ایک بھی پہلے آگے نہ گیا ہوتو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَانَا فَسَرَطُ اُمَّیْسِی ۔ کہ میں میری امت کا فرط ہوں ،اور ان کے لئے آگے جا کرانظام کروں گا کیوں کہ میری وفات جیسی مصیبت کے ذریعہ وہ بھی آ زمائے نہیں گئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ جب تم میں ہے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے ، تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے کہ وہ
تمام مصائب میں سب سے عظیم ترہے۔

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہال سے تشریف بری کی مصیبت اتنی عظیم تھی کہ
مدینہ منورہ کے اطراف وا کناف جس سے تاریک ہوگئے ،تمام انسان اپنے نبی پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے انواع واقسام کی بلامیں مبتلا ہو گئے۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ، اس وقت خود ملائکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبر ہ؛ سیاہ اور سرخ کیسر والی دو چاوریں اوڑھا دیں۔

فرماتی ہیں کہتمام مرد صحابہ اپا بھے کی طرح میٹھ گئے ،وہ ایسےلوگوں کی طرح تھے کہ صرف اجسام ہیں ،روح نہیں ۔اورانواع واقسام کی بلا گویا ان میں تقسیم کردی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں ہےکوئی تو آ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم کی و فات کو حبشلار ہاتھا۔

ﷺ کچھ تھے جن کی زبا نیں گنگ ہوگئی تھیں ، پھر وہ اس دن تو ایک کلمہ نہیں بول سکے ،اگلے دن سے کچھ بولنا شروع کیا۔

دوسرے وہ بھی تھے جو ہے معنی کلام بو لے جارہے تھے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ پچھلوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی عقلیں کا منہیں کرر ہی تھیں ،اور پچھلوگ ایا ہج بن کر بیٹھ گئے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندان میں سے تھے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔

حضرت على كرم الله وجبهان ميں تتے جوايا جج ہو چکے تتھ۔

حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عندان میں تھے جن کی زبانیں گنگ تھیں ۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی بیاری براہ وسلم کی بیاری براہ آپ کو تکایف زیادہ ہونے گلی ، تو حضرت فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنها اس کو دیکھ کرفرمار ہی تھیں وَ احکوٰ بَ اَبَاہ! بائے میرے اتبا کی تکایف!

آ پصلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کوفر ماتے تھے کہآج کے بعد تیرے انا کوکوئی تکایف نہیں ہوگی۔ پھر جب آپ صلی الله علیه وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنها پکار رہی تھیں :

یا اَبَتَاہ! اَجَابَ رَبًّا دَعَاہ! ہائے میرے ابّا! جنہوں نے اینے رب کے بلاوے پر ہاں کردی۔

يَا اَبَتَاه! مَنْ جَنَّهُ الْفِرْ دَوْسِ مَأْوَاه! بإئ ميرك ابًا! جَن كالْحَكَانه جنة الفردوس بن گيا-

یّسا اَبْتَسادا اِلسیٰ جِبْرِیْلَ نَنْعَادا ہائے میرے اتا! ہم جبریل امین کوآپ کی موت کی اطلاع دیتے ہیں۔

يهر جب آپ صلى الله عليه وسلم كى تدفين عمل مين آگئى ،تو حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها بوچ چنے لگيس بَسا آنسس! اَطَسابَتْ اَنْسفُسُکُمْ اَنْ تَسختُوا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ انس!تمهيں كيسے گوارا مواكدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمثى وُ ال سَكِيْ؟

 حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه جب رسول الله عليه وسلم كوفن كرديا كيا تو حضرت فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها قبر برپنجين قبر كى مثى كى ايك مثى باتھوں ميں لى،اورا سے اپنى آئكھوں برركھااورروتى جاتى تھيں اور بيش هر برا هتى تھيں:

ماذا على من شم تربة احمد ان لايشم مدى الزمان غواليا جس في سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى قبر كى مثى كو سوتكها تواب دنيا بحركي مصبتين اس كي بعدد كجنا اوران كوسوتكنا اس كسامن تيج بحصبت على مصائب لو انها صبت على الايمام عدن لهالها

مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر پیہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹی ہوتیں تو پیہ دن بھی تاریک راتیں بن جاتے • مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فن کیا گیا،مہاجرین اور انصار اپنے گھروں میں واپس پہونچ گئے،اور حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنها بھی اپنے حجرہ میں پہنچ میں، تو حضرت فاطمۃ میں پہنچ میں، تو حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنها یہ شعر بڑھ رہی تھیں:

اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار واظلم العصران آسان کے کنارے اور اطراف غبار آلود ہو گئے اور نیر تاباں ،خورشید عالم سورج بھی بےنور ہو گیا اور رات اور دن ، دنیا اور آخرت سب تاریک نظر آ رہے تھے فالارض من بعد النبي كئيبة اسفاعليه كثيرة الرجفان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے اب زمین بھی عملین ہے اس ہر افسوس کے مارے بمثرت وہ زلزلہ کی طرح بل رہی ہے فلتبكمه شرق البلاد وغربها ولتبكمه منضر وكل يمان تمام شرقی اور مغربی ممالک اور علاقے آپ پر رو رہے ہیں يمن رو رہا ہے مقنر اور سارا وليبكمه الطود المعظم جوه والبيست ذو الاستمار والاركمان پہاڑ اور پہاڑوں کی فضائیں آپ پر رو رہی ہیں غلاف اور ارکان والا بیت الله ،کعبه وه رونے میں مصروف ب يا خاتم الرسل المبارك صنوه صلى عليك منزل الفرقان اے خاتم الانبیاء! الله تبارک و تعالی جس نے فرقان نازل فرمایا اس کی کرور ہا کرور رحمتیں اور برکتیں آپ ہر نازل ہوں ابوجعفر محر بن على رضى الله تعالى عنهما ہے مروى ہے، فرماتے ہیں كه حضرت فاظمة الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مبھی بنتے دیکھانہیں گیا تھا، ہروت، ہر گھڑی، ہمیشہ،آپ کے آنسو جاری رہتے تھے۔ اور بھی کوئی چیز ،کوئی عکر آپ کولگ جاتی اور جسم زخمی ہوجاتا تھا،تو آپ کونہ اس کی تکایف کا پید چلتا تھا نہ اس کا احساس ہوتا تھا۔ بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تو انہیں اس کا پیدنہیں چلتا تھا۔

#### آپ کے اس حال کے مناسب کسی شاعر نے کہا:

دع مقلتي تبكي عليك بادمع ان البكاء شفاء قلب الموجع میری آنکھوں کو بہت زیادہ آنسوؤں کے ساتھ تجھ پر رونے دے کہ اس زخمی قلب کی شفاء ای رونے میں ہے و دع الدموع تلد جفني في الهوى من غاب عنه حبيبه لم يهجع میرے آنسوؤں کوچھوڑ دے کہ میری پلکوں سے محبت میں لڑتے رہیں، چھکڑتے رہیں، کیوں کہ جس کا حبیب چلا گیا ہو،اے نیند کہاں آسکتی ہے؟ ولقد بكيت عليك حتى رق لي من كان فيك يلومني و بكي معي میں آپ پر روئی، روئی، یہاں تک کہ اس رونے کی وجہ ہے آپ کے بارے میں جو مجھے ملامت کر رہا تھا یہ منظر دیکھ کر اس کا ول بھی پہنچ گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ رونا شروع کر دیا حضرت على كرم الله وجهه كے متحلق مروى ہے كەسر كار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو جب دفن كرديا كيا تو حضرت على كرم الله وجهة برير كفر به وكرفر مانے لكه:

ان السصب ولسجه میں الاعنک وان السجن علقبیع الاعلیک دنیا بھر کے تمام مصائب رہم کرنا ہی بہتر ہے گرنہیں نہیں، آپ رہم اچھانہیں ہے آ ہو دنیا جا دور فریادید یقینیا بری ہے کیکن نہیں نہیں، آپ کی وفات پر بری نہیں ہے ۔ • حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی اطلاع کان میں پڑتے ہی کا نئات کے مشاہدہ ہے آئھیں بند کرلیں ، بلکہ مجدہ میں چلے گئے اور گڑ گڑا کر حق تعالی سے فریاد کرتے رہے کہ الہی اتو نے میرے محبوب کو اپنے پاس بلالیا۔میری دونوں آئکھوں کی بصارت بھی تو واپس لے لے، کیوں کہوہ میرے محبوب نہیں ہیں جن کو میں ان آئکھوں کی ضرورت میں جن کو میں ان آئکھوں کے دکھے سکوں تو اب مجھے ان دونوں آئکھوں کی ضرورت نہیں ۔میری درخواست ہے کہ میری بینائی تو واپس لے لے۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تجدہ سے سر اٹھایا ،اس کے بعد سے لے کر وفات تک وہ نا بینار ہے۔

مر بن ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیہ وسلم کو قبر میں دھنرت بلال رضی اللہ تعالی عند اذان دینے گے، جب کداہمی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوقبر مبارک میں رکھانہیں گیا تھا۔ اس حال میں جب اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند شہادتین پر یہو نجتے ہیں اور فرماتے ہیں اشھد ان صحمدا رسول الله! تو مجدمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کرلوگوں کی چینیں بلند ہوگئیں۔

پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگئی،تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اذان کی خدمت ای طرح جاری رکھئے۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اس لئے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لئے رہوں ۔ تو اس کا آپ کوافتیار ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لئے آزاد کیا ہے تو جس کے لئے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، تو مجھے اس کے لئے چھوڑ دیجئے۔

صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صا اعتبقتک الاللّٰہ میں نے اللہ ہی کے لئے تنہمیں آزاد کیا تھا۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لئے اذ ان نہیں دے سکتا ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گہآپ کو اپنے بارے میں اس کا افتتیار ہے۔

آگے راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندمدینه منورہ میں مقیم رہے یہاں تک کہ جب شام کی طرف کشکر جانے گئے، تو ان کے ساتھ شام چلے گئے اور اخیر تک پھرو ہیں رہے۔

جب مدینه منورہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کی وجہ ہے مسلمانوں کے دل
 بہت زیادہ مملین تھے بتو یہ منظر حضرت بلال رضی الله تعالی عند دیکھ نہیں سکتے تھے ،ای وجہ ہے مدینہ منورہ ہے بھاگ کھڑے ہوئے اور زبان حال ہے بیفر مارے تھے:

ولسانای الاحباب عنی واعرضوا ولم ارج بعد البین من نحوهم قربا جب احباب اور محبوب چلے گئے جب احباب کی کوئی امید نہیں ہے اس جدائی کے بعد خرجت بنفسی ھاربا عن دیارھم لئلا تسری العینان ما یا ہوں او اب میں ان کے علاقہ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں تاکہ میری یہ دونوں آ تکھیں محبوب کے دیار کو دیکھ کر قاب کوئمگین نہ کرتی رہیں تاکہ میری یہ دونوں آ تکھیں محبوب کے دیار کو دیکھ کر قاب کوئمگین نہ کرتی رہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھانا پینا ترک کر دیا تھا اور اس طرح چند دن میں اپنی جان دے دی تھی۔ اور ایک نے فراق کی پریثانی کے عالم میں گڑھے میں گر کراپی جان مالک کے سپر دکر دی تھی۔

نبیہ بن وجب سے مروی ہے کہ حضرت کعب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب حضرات کرنے گے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فر مار ہے بھے کہ کوئی فجر طلوع نہیں ہوتی مگرا سمان سے ستر ہزار فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اپنے پروں سے چھونے کے لئے آسانوں سے اتر تے ہیں۔ پھر اپنے پروں سے قبر مبارک کو چھوکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شام تک ای عبادت ہیں وہ رہتے ہیں۔

جب شام ہوجاتی ہوتو بیفرشتے آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں۔اور دوسرے ستر ہزار الرتے ہیں۔ وہ بھی قبر شریف پر پہنچ کرقبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے قبر شریف کو چھوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ ستر ہزار راات میں الرتے ہیں اور ستر ہزار دن میں الرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حشر ہوگا اور زمین چھے گی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کو اپنے بھی میں لے کرستر ہزار فرشتے چلنا شروع کریں گے۔

- صفرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کی شام میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن کے اعمال الجھے ہوتے ہیں تو میں ان کے اجھے اعمال دیکھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور ہرے اعمال دیکھ کر تمہارے گئے میں اللہ ہے استغفار کرتا ہوں۔
- دار قطنی نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما سے روایت کی که آپ صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔
- اصبهانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ
   وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جومیری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر درو دشریف پڑھتا ہے تو میں

ا سے سنتا ہوں اور جو دور ہے مجھ پر پڑھتا ہے، مجھے اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ سیاحین ہیں جومیری امت کا
 سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔

○ سلیمان بن تحیم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ جوآپ کی خدمت میں حاضری و بیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کے سلام کو جھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں! اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

۵ عمران بن حمیری فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمار بن پاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تہمیں ایک حدیث سناؤں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل نے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ کوتما م مخلوقات کی آواز سننے کی اور سمجھنے کی قوت عطا فرمار کھی ہے، جومیری قبر پر ہروقت کھڑا ہے اور قیامت تک وہاں پر وہ کھڑار ہے گا۔

میری امت میں سے جو بھی بھے پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ بھے سے کہتا ہے کہ اے احمد!

آپ کی امت میں سے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کروہ بھے سے کہتا ہے کہ فلال بن فلال نے ناہ سے کہ ان اور اتنا اور اتنا ان الفاظ سے درود پیش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضانت لی ہے کہ مَنْ صَلَّٰی عَلَیْہ کَا اللہ عَلَیْهِ عَشْراً جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیج کہ مَنْ صَلَّٰی عَلَیْہ کَا سُلُو ہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ عَشْراً جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیج گاتو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر دس رحمتیں نازل ہوں گی وَ اِنْ ذَادَهُ ذَادَهُ اللّٰهُ عَذَ وَ جَلَّ اور الله تارہ وی ٹے سے گاتو اللہ عَنْ وَ جَل کی رحمتیں بھی مزید ہوں گی۔

#### قال سيمدنا ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه

كان جُـفُونَها فيها كالأمُ فَدَمَّع العين أَهْ وَنُه السِّجامُ إمسامَ كسرامةٍ،نِسعْه الامسامُ فننحث اليوم لينس لنباقوام ويَشكو فَقْدَه البلدُ الحرامُ لِفَقُدِ محمدِ فيها اصْطِلامُ تَمام نبـــوةِ وبه الخِتامُ كَ ضَوء البدر زَايَ لَ الظَّالامُ طَوالَ الدُّهر ما سَجَع الحَمامُ قديم من ذوائبهم نطام سَيُدركُمه ولو كره الحِمامُ فأشع لها بساكنها ضرام فودَّعنا مَن اللَّهِ الكَّلامُ توارَّثُـهُ القراطِيـسُ الكِرامُ عليك به التحيةُ والسلامُ مِن الفردوس طابَ به المقامُ وما في مشل صحبت إندام بهسا صَـلُـوا لِسربُهـمُ وصـامُوا

أجلك مالغينك لاتسام لأمر مصيبة عَنظُمتُ وجَلَّتُ فحعنا بالنبى وكان فينا وكسان قسوامسسا والسرأس مسسا نمو جُ ونشتكى ما قدْ لَقينا كسأن أنُوْفَسَسا لاقَينَ جَدُعُسا لِفقدِ أغرَّ أبيضَ هاشميٌّ أميئ مصطفئ للخير يدعو سَاتُبعُ هَــــ أَيَّـــ هما دمتُ حيَّا أديسنُ بعديسنه ولِكُلَّ قوم فلاتبعة فكأ كريم قوم كان الارض بَعْدك طار فيها فقدنسا الوحي اذوليت عنسا سِوى ما قد تسركت لنا رهينًا فقد أور تُتنساميرات صدق مِن الرَّحِمن فِي اعلى جنان رفيــقَ ابيكَ ابــراهيــمَ فيهــا واسحاق واسماعيل فيها

#### وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه

و تُدوى مسريهضًا خمائفًا اتَّوَقَّعُ مازلتُ مدُّ وُضِعَ الفِراشُ لجنَّبهِ شفقًا علَى أنْ ينزولَ مكانَّهُ عنافنيقي بعده نَتَفَجُّعُ أَمْ مَسن نشاورُه اذا نتوجًعُ نـفُســى فـداؤك مَـن لـنـا في أمرنـا بالوحى من ربِّ عظيم نسمعُ واذا تىحلُّ بىنا الىحوادتُ مَن لنا وتسنساثسرت منها نُجومٌ نُسزَّعُ ليت السماء تفطّرت أكنافها صوتُ يُنادى بالنَّعيِّ المُسْمِعُ لما رأيتُ الناسَ هذَّ جميعَهم يبكونَ، أغينه لله بماء تَدْمَعُ والنساسُ حول نبيهم يلدعونه و سمعتُ صوتًا قبل ذلك هَدُّني عباسُ يَسْعِاه وصوتٌ مُفْظِعُ فَلْيَبُكِ وَهُلُ المدينةِ كُلُهم والمسلمون بكل ارض تَجْزَعُ وقال سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه

فَيَ عَيْدِ نِي الْبِي وَلَا تَسْمَامِي وَحُدِقَ الْبُكَاءُ عَلَى السَّيِّدِ تو اے میری آگھ آنسو بہا اور نہ تھک اپنے سردار پر آنسو بہانا تو لازم آچکا وقال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ

ف أرَّق نبى لمَّ السَّتَقَلَّ مُناديا أغير رسولِ اللَّه إن كنتَ نَاعيا وكان خليلى عُدَّتِي وجَماليا بي العِيْسُ في ارض وجاوزتُ واديا ألا طَرَقَ النَّاعي بِلَيْلٍ فَرَاعَنِي فقلتُ له لمَّا رأيتُ الذي اللي فحقَّق ما اشفقتُ منه ولم يَئلُ فواللُّه ما أنْسَاك احمدُ ما مَشتُ

### وقال سيدنا عبد الله بن انيس رضى الله تعالىٰ عنه

وخمطت جملياً للنبليَّة جمامعُ وتملك التمي تَسْتَكُ مِنها المسامعُ ولكنَّه لا يدفع الموتَ دافعُ من النساس ما اوْ في تَبيرٌ ورافعُ مصيبةً أنسى التي الله رَاجعُ وعادٌ اصيبتُ بالرُّزا والتَّبابعُ

تَسطَّاوِلَ لَيْسِلِي واعتسرتُه بني القَوارِعُ غَـــدادةَ نَعي النَّاعي الينا محمدًا فلورد ميتًا قتلُ نفسي قَتَلْتُها فآليتُ لا آسى على مُلكِ هالكِ ولكننسي تسال عليسه ومُتْبِعُ وقىد قبىض السلُّمه النَّبيَّيْنَ قبلَمه وقالت هند بنت اثاثة رضي الله تعالى عنها

بكاؤك فاطم الميت الفقيدا و أخدهت الو لائدة و العبيدا واكسرمُههم اذا نُسِبُوا جُهدودا أُسرجُسي ان يسكونَ لنساخَلُودا رَزِيُّتُكِ التَّهِائِمَ والنُّجودا فللم تُخطِئ مصيبتُه وَحيدا سعيد الجد قد وَ لَدَ السُّعودا

اَشَـــابَ ذُوْ ابَتِــي و اذلَّ رُكُـنِــي فأعطيت العطاء ولم تُكدَّرُ وكنت مالاذنا في كل لَزْب وانك خيرُ مَنْ ركِبَ المَطايا رسول الله فارقنا وكنا افساطئ فساصِّسرى فيلقد اصبابتُ واهمل البّر والابحمار طُرًّا وكسان السخيسرُ يُصْبِحُ فيي ذُرَاهُ

## وقالت صفية رضى الله تعالى عنها (عمة النبسي صلى الله عليه وسلم)

عينُ جُودى بِعَسِرِةٍ وانْتِحابٍ لِللَّهُ والْحُودى بِعَسِرِةٍ وانْتِحابٍ لِللَّهُ وَعَزيسِرِةِ الأسرابِ وانْدُبى المصطفى وسُحِّى وجُمِّى بِدُمُ وعِ غَزيسِرِةِ الأسرابِ عينُ مَنْ تنْدُبِين بعدَ رسول اللَّهِ قَد خصَّهُ بِأَمَّ الكتابِ واجْتَبَاه بِعلْمَ ما وارْتضاه وهداه بعد العملى للصَّوابِ واجْتَبَاه بِعلْمَ موارْتضاه وهداه بعد العملى للصَّواب في السحّ حساتم رؤوف رحيم صادق القيلِ طيَّبُ الاثنواب مُشْفِقٌ ناصح حريص علينا رحمة مِنْ الهِنسا الوَهَابِ رحمة اللهُ عليه وجزاهُ الممليكُ خيرَ الثواب وقالت صفية ايضارضي الله تعالىٰ عنها (وتُروى لاُختها ارُوى)

وكنت بنا بَرًّا ولم تك جافيا لِيَبْكِ عليكَ اليومَ مَنْ كان باكيا ولكن لِهَرُّجٍ كان بعد ك آتيا وما خِفتُ من بعد النبي المكاويا على جَدَّثٍ امسٰي بِيَشْرِبَ ثاويا يُسكِّى ويدعو جَدَّه اليومَ نائيا وعَمَّى ونفسى قُصــرَةً ثم خاليا وقوَّمتَ صُلْبَ الدِّين آبْلَجَ صافيا سَعِدْنا ولكنَ آمْرُه كانَ ماضيا وأذْخِلْتَ جنَّاتٍ من العَدْن راضيا ألا يسارسول الله كنت رجاء نا وكنت بنارؤوفاً رحيمًا نبينا لَعمرُك ما أبكِى النبي لِفَقْدِه كأن على قلبي لِذكرى محمدِ أفاطمُ صلى الله ربُ محمدِ أرى حَسنَا أَيْتَمْتَه و تَركُته فدى لرسول الله أمّى وخالتى صَبَرْت و بَلَغْت الرّسالة صادقا فلو أنَّ ربَّ العرش ابقاك بينا عليك مِن الله السلامُ تَجِيَّةً

# سيرت پاک کي تر تيب زماني

| واقعات                                                 |                                                        | عيسوى                                                      | اسلامی                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| والد ماجد عبدالله کی وفات                              | آپ صلی اللہ<br>علیہ وسلم کی<br>ولادت سے<br>چند ماہ قبل |                                                            |                        |
| واقعهٔ اصحاب فیل                                       | ولادت<br>ولادت                                         |                                                            |                        |
| سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی ولادت             | پروز دوهنبه                                            | ۲۹/۱گت<br>م <u>۵۵</u> م یا<br>۲۲/۱۲ پریل<br>را <u>۹۷</u> ۵ | ۸ یا ۱۲ر<br>ربیع الاول |
| سیدہ حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا<br>کے یہال رضاعت |                                                        |                                                            |                        |

| والده ماجده آمندابوا ، مين وفات پا گئيں                                          | بعمر ۴ سال<br>روارية  | 1929 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|
| واقعهٔ شق صدر                                                                    | بروایتے<br>بعمر۵سال   | 7927 |    |
| والدہ ماجدہ کے بیہاں واپسی                                                       | بعمر ۵ سال            | 1927 |    |
| والده ماجده آمندابواء مين وفات بإنسئين                                           | بعمر ۵ سال<br>رواریة  | 1927 |    |
| سر کار دو عالم صلی اللّه علیه وسلم کا اپنی والده<br>ماجد و کی معیت میں سفریدینه  | بروایخ<br>جمر ۱ سال   | 1966 |    |
| والده ماجده آمندابواء ميں وفات يا گئيں                                           | بعمر ۲ سال            | 224  |    |
| جدامجدعبدالمطلب نے كفالت كى                                                      | بعمر ۲ سال            | 7344 |    |
| جدامجدعبدالمطلب وفات پا گئے                                                      | بعمر ۸سال۲ماه<br>۱۰دن | 1929 |    |
| پچا ابوطالب کی گفالت میں آئے                                                     | بمر ۸سال              | وعيم |    |
| آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاابوطالب شام<br>کے سفر پر لے جاتے ہیں                 | بعمر١٢ سال٢ماه        | rant |    |
| بھراراہب کی شہادت نبوت اور راستہ ہے<br>والیسی                                    | بعمر ۱۲ سال ۲ماه      | 1915 |    |
| پچاابوطالب کے ساتھ حرب فجار میں<br>شرکت                                          | بعمرسها يا<br>۱۵سال   | 1200 | 13 |
| حلف الفضول                                                                       | بعمر ۲۰۱۹ ۲۰<br>سال   | (29) |    |
| ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی<br>عنها کی تجارت کے سلسله میں شام کا سفر | بعر ۲۳یا۲۳<br>سال     | رمعم |    |

| ام المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله تعالى                                                 | بعمر ۲۵ سال  | 1297      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| عنهائل                                                                                  | ۲ ماه ۱۰ اون |           |              |
| سيدنا قاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي                                           | قبل ولادت    |           |              |
| ولادت اور دوسمال کے بعد وفات                                                            | سيدەزىب      |           |              |
| سيده زينب رضى اللد تعالى عنها كي ولادت                                                  | بعمره ٣-سال  | اندم      |              |
| سيده رقيدرضي الله تعالى عنها كي ولادت                                                   | بحر٣٣سال     | سمندم     |              |
| آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نداع فیبی<br>ججر شجر کا سلام،اور ہر سال غار حرا میں        |              |           |              |
| ایک ماه کا اعتکاف ومجاورت                                                               |              |           |              |
| تغمير كعبه مين شركت                                                                     | بحمر ۳۵سال   | 72.7      |              |
| حجرا اسود کے نصب کے لئے سخکیم                                                           | بعمر ۳۵ سال  | 73.7      |              |
| غار حرا کی خلوت اور علامات نبوت کے ظہور<br>کانشلسل                                      | بمر67مال     | 12.9      |              |
| رؤيائے صاوقہ كالشكسل                                                                    | بعمر ۳۹سال   | والإم     |              |
| سیدالکونین صلی الله علیه وسلم کونبوت ہے                                                 | بعمره مهمسال | ۱۲ رفروری | ٩ رربع الاول |
| سرفراز کیا گیا اوروی کا آغاز                                                            |              | Ē         | ř            |
|                                                                                         |              | ڪا راگست  | ۱۸ ررمضان    |
|                                                                                         |              | خالذم     | ل نوی        |
| فجر وعصر کی دودور کعت کی فرضیت                                                          | بعمروم سال   | اخلاء     | ب نبوی       |
| ام المؤمنين خديجه بسيدنا ابو بكر بسيدناعلى اور<br>سيدنا زيدرضي الله تعالى عنهم كا اسلام |              |           | سائيوي       |
| دعوت اسلام کی ابتداء                                                                    | 11           |           | ليه نبوي     |
| سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كي ولادت                                                 |              |           | سايه نبوي    |
| سيده ام کلثوم رضي الله تعالی عنبها کی ولادت                                             |              |           |              |

| سیدناعبدالله بن رسول الله صلی الله علیه وسلم<br>کی ولادت اور وفات |            |           | 0 0                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| علانيه دعوت اسلام كى ابتداء                                       |            | الله الله | ت<br>(اواخر)<br>یا سے نبوی |
| صحابه کرام کی حبشه کی طرف ججرت                                    |            | ر تالد    | ر جب<br>می نبوی            |
| سيدناحمز ورضى الله تعالى عنه كااسلام                              |            | 1210      | ت نبوی                     |
| سيدناعمر رمنني الله تعالى عنه كااسلام                             |            |           | ت نبوی                     |
| صحابه کرام کی حبشه کی طرف دوسری ججرت                              |            |           | ک۔ نبوی                    |
| صحیفهٔ مقاطعه اور بنو ہاشم سے بائیکاٹ                             | بروزسهشنبه | الذا      | ارمحرم<br>ہے۔ نبوی         |
| بنو ہاشم کوشعب ابی طالب میں محصور کردیا<br>گیا                    |            |           | ے۔ نبوی                    |
| شعب ابی طالب میں حصار جاری                                        |            | 6714      | ۸ نیوی                     |
| اب تک بھی ہنو ہاشم محصور ہیں                                      |            | 7711      | و بنوی                     |
| صحیفۂ قریش کود میک نے کھالیا اور حصار کا<br>خاتمہ                 |            |           | ه. نبوی                    |
| معجز وُشق القمر                                                   |            |           | و بنوی                     |
| بچپابوطالب کی وفات                                                |            |           | رائیہ نبوی<br>عام الحزن    |
| ام المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله تعالى<br>عنها كي وفات           |            |           | رمضان<br>مثلبه نبوی        |

| دمضان       |       |              | ام المؤمنين سوده رضى الله تعالى عنها _                                                |
|-------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| وليه نبوي   |       |              | S &                                                                                   |
| ول نبوی     | والام |              | قریش کی ایذاءرسانی میں اضافہ                                                          |
| ٢٦ر٢٢شوال   |       |              | سفرطا نف                                                                              |
| ول نبوی     |       |              |                                                                                       |
| ذوالقعده    |       |              | موسم حج میں قبائل کودعوت اسلام                                                        |
| خابه نبوی   |       |              |                                                                                       |
| شوال        |       |              | اوس اورخزرج کے درمیان جنگ بعاث                                                        |
| السه فبوی   |       |              |                                                                                       |
| شوال        |       |              | ام المؤمنين عا ئشدرضي الله تعالى عنها ب                                               |
| البه نبوی   |       |              | SR                                                                                    |
| للبه نبوي   | ر بین |              | منیٰ میں بنوخزرج کواسلام کی وعوت                                                      |
| ٢٤ر جب د    |       | ووشنب        | واقعهٔ اسراءومعران                                                                    |
| دمضاك       |       |              |                                                                                       |
| سالبه نبوی  |       |              |                                                                                       |
| سالبه نبوی  | 7771  | ليلة الاسراء | فرغيت صلوة                                                                            |
| ذوالحجبر    |       |              | بيعت عقبهٔ اولی                                                                       |
| سالبه نبوی  |       |              |                                                                                       |
| سالبہ نبوی  |       |              | سیدنامصعب بن عمیر رضی الله تعالی عند کو<br>وعوت وتعلیم کے خاطر مدینه منور د بھیجا گیا |
| سلبه نبوی   |       |              | سيدناسعد بن معاذرضی الله تعالی عنه کا<br>اسلام                                        |
| ٢ ارذوالحجه |       |              | بيت عقبهُ ثاني                                                                        |
| سالیه فبوی  |       |              | 5.50                                                                                  |

| مدينه منوره كوججرت كي ابتداء                  |                 |           | <u>۳</u> ابه نبوی |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کے لئے          |                 | ۱۵،جولائی | ارمحرم            |
| قریش کامشوره                                  |                 | 775       | ل۔ ہجری           |
| آپ صلی الله علیه وسلم اور سید نا ابو بکر رضی  |                 | أگست      | 21/صفر            |
| الله تعالى عنه كي ججرت                        |                 | 775       | ل۔ جبری           |
| تبامیں ورود                                   |                 | ستبر      | ٨رر بيج الاول     |
|                                               |                 | 122       | ل بجری            |
| مدیندمنوره میں جلوہ افروز ہوئے                | بروز دوشنبه     | ۲۳،۶۳     | ١٢/رزيع الأول     |
|                                               | ياجمعه بوقت صحل | 775       | ا بجری            |
| كغير مجدتها                                   |                 | حتبر      | رزهج الاول        |
|                                               |                 | 775       | ل بهجری           |
| تغيير مجدنبوى                                 |                 | تثبر      | رزميع الاول       |
|                                               |                 | 775       | ل بجری            |
| سيدنا عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنهما كي |                 | ٢ ٢٢٢     | ل بجری            |
| ولادت                                         |                 |           |                   |
| ظهر بعصر،عشاء کی جار جار رکعات کی             |                 | اكتوير    | رزمع الثانى       |
| فرضيت                                         |                 | 775       | ل۔ ہجری           |
| مہاجرین اور انسار کے درمیان مؤاخات            |                 | وتمبر     | جمادى الاخرى      |
|                                               |                 | 775       | ل۔ ہجری           |
| يبود مدينه كے ساتھ معاہدہ                     |                 |           | ل به جری          |
| موذیوں ہے قال کی اجازت                        |                 |           | ل بهجری           |
| سربيحزه بنعبدالمطلب                           |                 | ماريق     | دمضان             |
| ·                                             |                 | ر عدد     | ا به جری          |

| مربيعبيده بن حارث                               | اپریل          | شوال            |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                 | 7117           | ل۔ ہجری         |
| ام المؤمنين عا ئشدرضي الله تعالى عنها ك         | ايريل          | شوال<br>م       |
| ر رصتی                                          |                | با بھری         |
| سربيرسعد بن الي وقاص                            | مئى            | ذوالقعده        |
|                                                 | 7.11           | ليه جري         |
| سيدنا سلمان فارس رضى الله تعالى عند كا<br>اسلام | اللا           | ل به جری        |
| 12                                              |                |                 |
| اذان وا قامت کی مشروعیت                         | (117)          | ب جری           |
| جہاد کی فرضیت                                   | استان ا        | سے جری          |
| غزوة ابواء                                      | ۱۰۱۳ اگست      | ١٢رصفر          |
|                                                 | 775            | س بجری          |
| غزوة بواط                                       | ا متبر         | رئيج الاول      |
|                                                 | اعتلام         | ی چری           |
| غزوهٔ بدراولی                                   | ا کتوپر رڼومبر | جمادي الاولى يا |
|                                                 | 2415           | جمادی الاخری    |
|                                                 | (111)          |                 |
|                                                 |                | س جری           |
| غزوة عشيره                                      | اكتوررنومبر    | جمادى الأولى يا |
|                                                 | 777            | جمادي الاخرى    |
|                                                 |                | س جری           |
| مربيع بدالله بن جحش                             | ونمبر          | رجب             |
|                                                 | استان          | ۲ جری           |
|                                                 |                | ٠,٠.٠           |

| محويل قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | وتمبر          | ر جب رشعبان         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | ر ساله         | سبه جری             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | جوري           |                     |
| 11 to 12 to |                    | 7117           | , A                 |
| فرخيت زكوة اورصيام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | جنوری<br>۱۲۲۳م | شعبان<br>۲ به جری   |
| غزوهٔ بدر کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پروز جمعه          | ۱۲ مارچ        | ے۔<br>2ارد مضان     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 775            | ع <sub>سه</sub> جری |
| صدقهٔ فطر کی مشروعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ماريق          | دمضان               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | استال ا        | سب جری              |
| سيده رقيه رضى الله تعالى عنها كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>ب</b> ارچ   | دمضاك               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | سالد ٢         | یا به جری           |
| غزوهٔ بنوقیه تقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sallah Francis and | ماريق          | شوال                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | سيد ٢          | سب جبری             |
| سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كا تكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | متی            | ذوالحجه             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 775            | سه جری              |
| سيده ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | اگست           | رئيج الاول يا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 7750           | شعبان               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | جنوري          | ے۔<br>جبری          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 170            |                     |
| ام المؤمنين حفصه رضى الله تعالى عنها _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111727             | فرورى          | دمضان               |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 170            | سه جری              |

| سيدناحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كي                    |                    | ۲۹رجوری    | ۱۵رشعبان یا          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| والادت                                                     |                    | 1710       | دمضاك                |
|                                                            |                    | 27 ر فروری | <u>س</u> ہری         |
|                                                            | on areas were as I | مالام      |                      |
| غزوهٔ احد                                                  | يروز تير           | ۲۹رمارچ    | ۱۵ رشوال             |
|                                                            |                    | 7750       | سه جری               |
| ام المؤمنين زينب بنت خزيمه رضي الله تعالى                  |                    | 770        | سه جری               |
| عنها ے نکاح                                                |                    |            | 100-101-1-1          |
| غزوة حمراءالاسد                                            |                    | جون        | 13                   |
|                                                            |                    | 1250       | سے ہجری              |
| غزوة رزعي                                                  |                    | جولا ئي    | صفر                  |
|                                                            |                    | 1250       | س بهری               |
| غزوة يُرْمعونه                                             | Soliali Preside de | اگست       | رؤيع الأول           |
|                                                            |                    | 7750       | سے ج <sub>جر</sub> ی |
| غزوة بنونضير                                               |                    | اگست       | رزيع الاول           |
|                                                            |                    | 1750       | سے ہجری              |
| تخ يمغم                                                    |                    | جؤري       | شعبان                |
|                                                            |                    | ريير       | سے ہجری              |
| ام المؤمنين زينب بنت فرزيمه رضى الله تعالى                 |                    | (117       | س_ جری               |
| عنها کی وفات<br>ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ہے |                    | ماريخ      | شوال                 |
| 26                                                         |                    | 7757       | یم یہ جمری           |
| سيدناحسين بن على رضى الله تعالى عنهما كي                   |                    | ريين       | س بهجری              |
| ولادت                                                      |                    |            |                      |

| غزوهٔ بنومصطلق                           | ۲۹ ردتمبر     | ۳رشعبان               |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                          | التا          | ه جری                 |
| مشروعيت حجتم                             | ومبر          | شعبان                 |
|                                          | ريين ا        | ه. جری                |
| واقعهٔ افک                               | وتمبر         | شعبان                 |
|                                          | (117          | ۵۔ جبری               |
| ام المؤمنين جوير بيرضى الله تعالى عنها س | وتمبر         | شعبان                 |
| <u>১</u> ৮                               | ر بیر ب       | ه جری                 |
| غزوهٔ خندق                               | فروري         | شوال                  |
|                                          | الحالام       | ہے۔ اجری              |
| ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى  | <b>م</b> اريخ | ذوالقعده              |
| عنها ے نکاح                              | 175           | ه جری                 |
| مشروعيت حجاب                             | المحالة ٢     | ه جری                 |
| غزوهٔ بنوقر يظه                          | بارچ          | ذوالقعده              |
|                                          | 175           | هه جری                |
| سيدناسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كي   | الحالة ٢      | ھے                    |
| وفات                                     |               | <i>جر</i> ی           |
| مج کی فرضیت                              |               | ل.<br>بجری            |
| صلح عديبي                                | ماريخ         | ذوالقعده              |
|                                          | 7751          | ال <sub>سه</sub> هجری |
| بيعت رضوان                               | (117)         | ک۔ جری                |
| ملوك وسلاطين عالم كودعوت اسلام كا آغاز   | ٠١ رمني       | ارتجرم                |
|                                          | 17FA          | ہے۔ جبری              |

| غزدةذى قرد                                  | جون           | صفر                 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                             | 1711          | ک۔ اجری             |
| غزوة خيبر                                   | جون           | صفر                 |
|                                             | 1 <u>77</u> 1 | ے۔ ہجری             |
| تخ یم متعد                                  | ر کالا ۱      | ہے۔ ہجری            |
| تخ يم تمرابليه                              | 1750          | ہے۔ جری             |
| خیبر میں آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے<br>سازش  | 1750          | ک۔ <sup>جر</sup> ی  |
| سيدناابو ہريرہ رضي الله تعالیٰ عند کا       | (350          | ہے۔ جری             |
| ام المؤمنين صفيه رضى الله تعالى عنه         | ستمبر         | جمادي الاولى        |
| 26                                          | 171           | ے۔<br>بجری          |
| ام المؤمنين ام حبيبه رضى الله تعالى<br>نكاح | ١٣٢           | ہے۔ بجری            |
| غزوؤ ذات الرقائ                             | حتبر          | جمادي الاولى        |
|                                             | 171           | ے۔ <sup>اجر</sup> ی |
| عمرة القصناء                                | مارج          | ذوالقعده            |
|                                             | 7759          | ک۔ ہجری             |
| ام المؤمنين ميمو ندرضي الله تعالى عن        |               | آخر ذوالقعده        |
| 26                                          |               | ہے۔ ہجری            |
| سيده زيب بنت رسول الله صلى الله             | اپریل         | 13                  |
| کی وفات                                     | 7759          | ۸_ جری              |
| غزدة موت                                    | اگست          | جمادی الاولی        |
|                                             | 7759          | ۸_ جمری             |

| غزوهٔ فتح مکه                               | ۸رجنوری | 19 ررمضان  |
|---------------------------------------------|---------|------------|
|                                             | رين ا   | ^۔ جبری    |
| غز و و کشین                                 | جوري    | دمضاك      |
|                                             | رين ا   | ^ ہجری     |
| سرية اوطاس                                  | جنوري   | دمضان      |
|                                             | ريت ا   | ^۔ جمری    |
| غزوة طائف                                   | جورى    | شوال       |
|                                             | ريت ا   | ^ بجری<br> |
| عمرؤ بعرانه                                 | فروري   | ذوالقعده   |
|                                             | ريت ا   | ^_ جری     |
| سيدناابراتيم بن رسول الله صلى الله عليه وسل | ماري    | ذوالحجه    |
| كى ولادت                                    | ريت ا   | ^_جری      |
| قبائل عرب کا جوق در جوق اسلام میں<br>داخلہ  | ( کات   | و_ جری     |
| غزوة تبوك                                   | اكتوبر  | رجب        |
|                                             | ر بات   | و جری      |
| شاه حبشه نجاشی کی و فات                     | اكتوير  | رجب        |
|                                             | رين ا   | و_ اجری    |
| سيده ام كاثوم بنت رسول الله صلى الله عليه   | نومبر   | شعبان      |
| وسلم کی وفات                                | 715     | و جری      |
| نزول سورهٔ براءة                            | المال   | و جری      |
| سيدناصديق اكبررضي الله تعالى عنه ك          | ماريق   | ذوالحجه    |
| امارت میں عج                                | (15)    | و هجری     |
| فآنهٔ مسیلمهٔ الكذاب                        | اعلام   | وليه ججري  |

| فتنة اسودعسي                                  |             | اللاا     | البه <sup>بجر</sup> ی |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| عبدالله بن الي ابن سلول كي موت                |             | لتلام     | وليه ججرى             |
| سيدنا ابرابيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم |             | جون       | رزهيج الاول           |
| كاوفات                                        |             | 175       | وابه اجری             |
| سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كا آخرى بين  |             | وتمبر     | دمضاك                 |
| دن کااعتکاف                                   |             | اللام     | ما جری                |
| جحة الوداع کے لئے روانگی                      |             | ۲۲ رفروری | ٢٦/ ذوالقعده          |
|                                               |             | المتات    | مثابيه ججري           |
| اسودعنسی کاقتل                                |             | - 155     | السة جري              |
| مرض وفات كا آغاز                              |             | متی       | اواخرصفر              |
|                                               |             | ٢٣٢       | <u>ال</u> ية ججرى     |
| سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاوصال        | بروز دوشنبه | مئىارجون  | رريع الاول            |
|                                               | بونت حاشت   | استدا     | ال اجرى               |
| سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى تدفين      | شب چپارشنبه | متى رجون  | رزهيع الاول           |
|                                               |             | ريت       | البه ججري             |
| سیدناصدیق اکبررضی الله تعالی عندک             |             | مئىارجون  | رومع الاول            |
| دست مبارک بر صحابه کرام کی بیعت               |             | 777       | ال اجرى               |

مولانا ابو الوفاء عارف شاجبا نبوری قصبه لبر بور ضلع سیتا پور بین پیدا ہوئے۔ آپ نے تمام درسی کتب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سے پڑھیں اور دار العلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ ساری زندگی تصنیف و تالیف اور تبلیغی و اصلاحی کاموں میں مصروف رہے۔ صدائے عارف اور وظائف عارف آ کے شعری مجموع مطبوع میں۔ ۸۰ سال کی عمر میں فروری ۱۹۸۰ء کو رحلت فرمائی اور شاہ جہان بور میں آسودہ لحد ہوئے۔

شابکار وست قدرت ہے جمال مصطفیٰ "
چیٹم گردوں نے نہیں دیجھی مثال مصطفیٰ "
اے تعال اللہ یہ جاہ و جلال مصطفیٰ "
عرش اعظم بھی ہے قرش پائمال مصطفیٰ "
مشعل راہ بدی اصحاب و آل مصطفیٰ "
دو ہیں بدرِ مصطفیٰ " یہ ہیں بلال مصطفیٰ "

اے تعال اللہ شب اسریٰ کی وہ تابا نیاں قلب شب میں جلوہ گر بدر کمال مصط

جس کے جود و لطف سے ہیں دونوں عالم فیضیاب

وہ سحاب نور ہے ابر نوال مصطفیٰ م

مرضی پاک نبی ہے مرضی رب العلی

مرضعًی حق بالیقیں ہر قبل و قال مصطفی "

دل کا گوشه گوشه عارف آبن گیا صدر شک طور

بجليان بجرتا كيا ول مين خيالِ مصطفيًّ

(مولاناابوالوفاءعارف شابجها نيوري)

رعفهٔ خوف بن گیا رقص بتان آذری ڈال دی تو نے پیکر لات وہبل میں تفرقفری بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیمری صاعقہ ترے ابر کا کرزش روح بوذری و مکھے رہی ہے کس طرح ہم کو نگاہ کافری چروں بدرنگ خطکی سینوں میں در د بے بری ر کھی تھی جن کے فرق پر تو نے کلاہ سروری تیرے غلام اور کریں اہلِ جفا کی حیا کری اب نه وه تیغ غزنوی، اب نه وه تاج اکبری دیر نه کر که گر بردی صحن حرم میں ابتری

اے کہ زے جاال ہے بل گئی برم کافری چین لیں وے بجلس شرک وخودی ہے گرمیاں ترے قدم یہ جبہہ سا روم و مجم کی نخوتیں ۔ تیرے حضور مجدہ ریز چین وعرب کی خودسری تیرے ٹن سے دب گئے لاف وگز اف کفر کے تیرے نفس سے بچھ گئی آتش سحر سامری تیری پیمبری کی پیرے سے بردی دلیل ہے چشہ زے بیان کا غار حرا کی خاشی نفیہ زے سکوت کا نعرہ کتے نیبری زمزمہ تیرے ساز کا کحن بلال حق نوا شان ترے ثبات کی عزم شہید کربا شرح ترے جاال کی ضرب وسے حیدری اُ بچھ یہ ثار جان وول، مڑ کے ذرا بیدد کھے لے تیرے گدائے بے نواتیرے حضور آئے ہیں آج ہوائے دہرے ان کے مرول پیفاک ہے تیرے فقیر اور دیں کوچیئہ کفر میں صدا جتني بلنديان تحيين ليس بم مے فلک نے چھين ليس أنه كرت وياريس يرقم كفر كل كيا

جوش فيح آبادي التوفي زا ١٩٨٢ م<sup>ا</sup>



#### نسبشريف

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن كوب بن مرة بن كعب بن لؤك بن الياس بن مضر بن كنافة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن مزار بن معد بن عدنان -

علامہ اساعیل ابن عمر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمارے اکابر عدنان بن أد کے بعد نسب بیان کرنا ناپند فرماتے تھے۔اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں شدید اختلاف ہے اور اس اختلاف کو جانے کے باوجود بیان کرنے کی جرأت سے کہیں جونب میں شامل نہ ہوان کی طرف نسبت ہوجانا بہت بڑی غلطی ہوسکتی ہے۔

ای لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی عدمان بن اُد کے بعدنب بیان کرنے کو مکروہ بتایا گیا ہے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی والدہ ماجدہ کا نسب شریف آمنہ بنت و ہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ ۔ تو پیمرۃ بن کعب پر پہنچ کر والدہ ماجدہ والد ماجد کے نسب سے مل جاتی ہیں ۔

#### ولادت مباركه

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہارہ رہتے الاول پیر کی صبح کو ہوئی اگر چہ آٹھویں، دسویں ، دوسری کے بھی اقوال ہیں ۔

عام الفیل ہاتھی والے سال میں ،جس سال اہر ہدنے بیت اللہ پرحملہ کیا ،اس سال اس واقعہ کے بچاس دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت شریفہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ بقید حیات تھے۔ دو ماہ کے بعد حضرت عبد اللہ کا انتقال ہوا۔

اگر چہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک محقق میہ ہے کہ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہنو سعد میں ہوئی۔ حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہنو سعد میں ہوئی۔ حلیمہ سعد علی اللہ علیہ وسلم علیم رہے۔ وہیں پرآپ کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا جس سے متأثر ہوکرڈر کے مارے حضرت حلیمہ آپ کوآپ کی والدہ ماجدہ کے باس لے آئیں۔

#### طفوليت

جب آپ سلی الله علیه وسلم کی عمر مبارک چھ برس ہوئی والدہ ماجدہ آپ کو آپ سلی الله علیه وسلم کی نخصیال میں مدینه منورہ لے کر پینچیں تو واپسی میں ابواء میں آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ سلی الله علیه وسلم کی عمر شریف چھ برس تین مہینه اور دس دن بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم حسلی الله علیه وسلم حسلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم والدہ ماجدہ کی قبر شریف پر تشریف لے گئے ہیں۔

جیبا کھیجےمسلم کی روایت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال

جب مکہ تشریف لے جارہے تھے تو حق تعالیٰ شانہ سے والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طاب کی۔ اجازت مل گئاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا سارا مجمع بھی روتا رہا۔ اس موقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار سلح صحابہ کرام تھے۔

والدہ ماجدہ کی وفات کے بعدام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں اور آپ کے جدامجد حضرت عبدالمطلب آپ کی کفالت فرماتے۔

جب عمر شریف آٹھ برس ہوئی تو داداعبد المطلب بھی وفات پا گئے اورا پنے بیٹے ابوطالب
کوآپ کے متعلق پرورش کی وصیت فرما گئے اس لئے کہ ابوطالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے والد ماجد حضرت عبداللہ ایک مال سے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت
فرمائی اور خوب اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کے بعد نصرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدوفرمائی اگر چہوہ وفات تک اپنے فد ہب
کفروشرک پر قائم رہے مگر اس نصرت کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ابوطالب کے عذاب میں
شخفیف فرمائی۔

## بجيين كاسفرشام

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ابو طالب جب شام کی طرف تجارت کیلئے گئے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بارہ برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے کر گئے۔ کیونکہ پیچھے مکہ میں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنجال سکے اکسا کوئی نہ تھا اس لئے تنہا چھوڑنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔

اس سفر میں چچا ابوطالب اور ان کے ساتھی برابر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے معجز ات دیکھتے رہے جبیبا کہ باول کا دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامیہ کئے رہنا ، سائے کیلئے درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوکرآپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامیہ کرنا۔ بھیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت ابوطالب کواور ان کے ساتھیوں کو سنائی اور ان سے بداصرار میہ کہا کہ آپ آگے شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے جا تیں کہ یہود آپ کو دیکھیں گے تو نبی آخر الزمان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیان لیس گے اور آپ کے ساتھ کہیں کوئی براسلوک نہ کریں اس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف نہ لے جا تیں بلکہ واپس لے جا تیں۔ مید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھین علیہ وسلم کا ساتھ کی براسلوک نہ کریں اس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھین علیہ وسلم کا سلم کا سفر تھا۔

پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کیلئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فر مایا ہے جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر حقے اور یہ سفر مضار بت کے طور پر ہوا ہے۔ اس سفر بیس بھی حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجز ات دیکھتے رہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کے منافع کو بھی دیکھا اور سفر کے حالات بھی میسرہ سے معلوم ہوئے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں رغبت ہوئی۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پچیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پھیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پھیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پھیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف پھیس برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف کے حضر ت خدیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف کی کھیں ہیں دیکھ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف کی کہ کے دیکھ کی کھی کی کھیں کی کھیں کے حضر ت خدیم کی کھی کی کھیں کی کھیں کے حالات کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کھیں کہ کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دھیں کی کھیں کی کھیں کھیں کی کھیں کے دھیں کے دھیں کی کھیں کی کھیں کھیں کے دھیں کے دھیں کی کھیں کی کھیں کے دھیں کی کھیں کے دھیں کے دھیں کے دھیں کے دھیں کی کھیں کے دھیں کی کھیں کے دھیں کے دھ

# تعمير كعببه

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ۳۵ برس ہوئی اس وقت قریش کعبہ کی تغمیر کررہے سے اور حجر اسود کو اپنی جگد پر رکھنے کے بارے میں آپس میں جھگڑنے گئے پھر ان کا اس پر اتفاق ہوا کہ جوسب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا۔ چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں تشریف لائے تو سارا مجمع کہدا تھا کہ جساء الامین، جساء الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پرسب راضی ہوگئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے پرسب راضی ہوگئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جادر منگوائی ، ججر اسود کو چ میں رکھا۔ ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد کو نتخب فرمایا کہ وہ جادر کے ایک کونے کو پکڑ لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھی کوسلجھایا اور حجر اسود اپنی جگہ برر کھ دیا گیا۔

### نبوت ورسالت

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس برس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرامیں عبادت میں مصروف تھے کہ غار حرامیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اقراً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آخرات شہریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اقراً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے معانقہ کی طرح بھینچا پجر چھوڑ دیا اور فر مایا کہ اقواً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شوری سے تین مرتبہ جب ایسا ہوا تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کر پڑھنے گگے

اِفْسِرَاْ بِسِاسْ مِرَبُّکَ الَّسِادِیْ حَسَلَقَ ، حَسَلَقَ الْإِنْسَانَ مِسْ عَلَمْ اِفْسِرَاْ وَرَبُّکَ الْاحْسَرَمُ ، الَّهِ یُ عَلَمْ بِسِالْقَسَلَمِ ، عَلَمْ الْلانْسَانَ مَسَالَمْ يَعْلَمْ السَّعْلَيهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى اللهُ عليه وَسَلَى اللهُ عَلَيهُ وَتَعْدَلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى اللهُ عليه وَسَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَلَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ال

## فتر ت وحی

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد پچھ عرصہ تک پچھ د کیھتے نہیں تھے اور وہی پچھ عرصہ کیلئے موقوف ہوگئ اس وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے جو پہلی مرتبہ فرشتے کی زیارت اور وہی کی حلاوت ولذت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ اور تجربہ ہوا، اس کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہونے لگے اور بیٹم اتنا بڑھا کہ کھی تجھی تو فم کے مارے پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر تشریف لے جاتے لیکھی بیت ردی من الحجیل۔

پھر جب بیفترت کا زمانہ تقریبا دوسال یا اس سے بھی زیادہ طویل ہوگیا اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بے چینی حد سے بڑھنے لگی تو وہاں پہاڑوں کی چوٹی پروہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا اس طرح کہ آسان و زمین کے درمیان وہ ایک کری پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلا سردیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی 'اِڈگ کَ دَسُولُ اللّٰهِ 'کہ آپ اللہ کے سے پیغیر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کو دیکھا اور واپس تشریف اللہ کے سے پیغیر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کو دیکھا اور واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کو دیکھا اور دائی دو نیٹ یف اللہ عنہا سے فرمایا 'ذِمَّ لُونِٹی' ، ذَمَّ لُـونِٹی' ، اور 'دَمُّ لُـونِٹی' ، ور 'دَمُّ لُـونِٹی' ، اور 'دَمُّ لُـونِٹی' ، اور 'دَمُّ لُـونِٹی' ، اور 'دَمُّ لُـونِٹی' ، اس پر یہ آیا ت شریفہ مازل ہو گیں :

يْآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبّْرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ

### دعوت إسلام

پہلی مرتبہ جوافیراً بِساسُم کی آیات کا نزول ہوا تو وہ نبوت اور رسالت کی وی تھی اور پھر ان آیات کے ذریعے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو امرِ دعوت دیا گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ڈرائیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو بلانا شروع کیا اور ہرچھوٹے بڑے، آزاد، غلام، مرد، عورت، کالے، گورے سب کوحق تعالی شانہ

#### کی طرف بلاتے رہے۔

ان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند تھے جن کا اسم گرامی عبداللہ بن عثان النیمی ہے۔آپ نے تصدیق فرمائی ، ایمان لائے اور دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرماتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت و ہے رہے۔ چنانچے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیج میں حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمراس وقت آٹھ برس تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زید بن حارثه رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔
ابن کثیر رحمة اللہ علیه کی رائے بیہ کہ مکہ کے عابد ورقہ بن نوفل وہ بھی اسلام لے آئے اور
آپ سلی اللہ علیه وسلم پر اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے جووجی بازل ہوئی اس کی انہوں نے
تصدین فرمائی اور تمنا ظاہر کی کہ کاش ان میں قوت ہوتی اور وہ آپ سلی اللہ علیه وسلم کے
مددگار بن سکتے۔ ابن کثیر رحمة اللہ علیه کے الفاظ بیں و اسلم القس ورقه بن نوفل فصد ق
بما و جد من و حی الله۔

تر مذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کوخواب میں اچھی حالت میں دیکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ور أیت السقس علیہ ثیاب ہیض ۔ ان بزرگ کو آ پ صلی الله علیه وسلم نے سفید کیڑوں میں دیکھا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم قیم فائد ند کے ارشاد کو بجالانے کیلئے آگے بڑھتے رہے اور رات، دن ، پوشیدہ اور علانیہ ہر طرح سے قریش کو دعوت دیتے رہے۔ اس کے جواب میں سفہائے مکہ کی طرف سے ایڈ ارسانی اور عداوت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان لاتے ان پر بھی مظالم ڈھاتے اور اسلام قبول کرنے والوں کو پکڑ کر کے کہا جاتا کہ یہ لات تمہارا معبود ہے، اللہ تمہارا معبود ہیں۔، ھذا اللہ کم من دون اللہ۔

یہ ایذ ارسانی یہاں تک بڑھی کہ اللہ کا دخمن ابوجہل عمرو بن ہشام حضرت سمیدر صنی اللہ عنہا کو ، حضرت علیہ اللہ عنہا کو ، حضرت عمار رضی اللہ عندان کے شوہر کو اور ان کے بیٹے کو تینوں کو برابر ایذ اویتا رہا یہاں تک کہ بالآخراس نے حضرت سمیدر صنی اللہ عنہا کو بری طرح سے شہید کیا۔ رضی اللہ تعالی عنہا وائمہا وزوجہا۔

# حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی جانی و مالی قربانی

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عندان مظلوموں پر جب بھی گذرتے تو جوان میں غلام تھے ان کوخریدتے اور آزاد فرماتے تا کہا ہے مالکوں کے مظالم سے وہ نچ سکیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ حمامہ کوآپ نے آزاد فر مایا۔، عامر بن فہیر ہ،ام عبس ، زنیرہ، نھدیہ اور ان کی بیٹی اور بنوعدی کی باندی جن کوحضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے زک پہنچاتے تھے۔ ان سب کوآپ نے ان کے مالکوں سے خریدا اور آزاد کردیا۔

یہاں تک کدایک دفعہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کے والد ماجد ابو تحافدان سے کہنے لگے کہ یابنسی اراک تعتق رقابا ضعافا فلو اعتقت قوما جلدا یمنعونک بیٹے میں تمہیں دیکتا ہوں کہتم بہت ضعیف، نحیف اور کمزور غلاموں کوخرید کرآزاد کرتے ہواس سے تمهیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر طاقتور مضبوط غلاموں کوخرید کرآزاد کرتے تو تیرے مددگار بن سکتے سے اس پر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے انبی ادید ما ادید۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ای نیک کام کے بارے میں بیآیات نازل ہو کیس و سیسجہ نبھا الأت فعی الذی یؤتبی مسالسہ یہ نز کھی آخر سورت تک بیآیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہو کمس۔

## حبشه كياطرف ججرت

پھر جب میں مصائب حد سے بڑھ گئے تو حق تعالی شانہ کی طرف سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی۔ سب سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے وطن کوچھوڑ کر ہجرت کی اجازت ملی۔ سب سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے وطن کوچھوڑ کر ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محتر مدآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت رقید رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر ان کے پیچھے دوسر سے ضعفائے مکہ اور مکہ کے مظلوم ہجرت کرتے رہے۔

ابن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے جنہوں نے حبشہ کی ججرت کی وہ حضرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس رضی الله عنه ہیں۔غرض ان حضرات کے بعد حضرت جعفر رضی الله عنه اور کئی ایک اور قافلے جن کے کل افراد تقریباً ۸۰سکے قریب ہیں وہ سب حبشہ کی طرف ججرت کرگئے۔

یہ مہاجرین جب حبشہ میں اصحمہ شاہ حبش کے باس پنچے ہیں تو انہوں نے ان کی مدد ونصرت فرمائی اوران کوراحت و آرام سے رکھا۔

قریش کو جب اس کا پنہ چلا تو انہوں نے ابور بیعہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بہت سے ہدایا اور قیمتی چیزیں دے کرنجاشی کے پاس جیجا کہ ان مہاجرین کواپنے یہاں

#### ہے نکال کر مکہوا پس جھیج دیں۔

چونکہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے داھیۃ العرب مشہور ہیں، عقل مند ترین انسان عرب کے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے شاہ جبش کے فوج کے سپد سالاروں سے مل کر ان کو سفارشی بنایا۔ اور غلط ہمتیں بھی ان مہاجرین مسلمانوں کے بارے میں گھڑی گئیں اور کہاان ھولآء یقولون فی عیسیٰ قولا عظیما، یقولون انہ عبد۔

چنانچے مسلمانوں کو ہاد شاہ کی مجلس میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہارے میں مکہ والوں کا اشکال بتایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے مسور قریح بھیعص کی تلاوت فرمائی۔

جب تلاوت سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو نجاش نے زمین سے ایک تنکھ کے کر فر مایا کہ جو تو رات میں ہے اس میں اور جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے اس میں اتن بھی کی بیشی نہیں ہے۔

اورمسلمانوں کے بارے میں حکم دیا کہتم ہمارے مہمان ہو جوتہ ہیں تکایف دے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنداور ان کے ساتھی عبداللہ بن ابور ہیدرضی اللہ عند سے کہا کہ اگرتم سونے کا پہاڑ میرے سامنے رکھ دو جب بھی میں ان مہمانوں کوتمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ان کے ہدایا بھی واپس کئے اور بری طرح ان کووہاں سے نکالا۔

### شعب ابي طالب ميں

ادھر مکہ میں قریش کی ایذ ارسانی برابر بڑھتی رہی یہاں تک کہ جب انہوں نے ویکھا کہ بیہ مسلمان برابر بڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جم غفیر ایمان لے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوگئے ہیں ۔اس لئے انہوں نے بنی ہاشم سے بائیکاٹ کا حلف نامہ تیار کیا۔ جس کی دفعات بیتھیں کہ بنو ہاشم سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جب میہ پنة چلا کہ اس نے میتج ریکھی ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس کا ہاتھ شل ہوگیا۔ اس ہا ئیکاٹ سے متاثر ہوکر بنو ہاشم اور بنو مطلب شعب ابی طالب میں محصور ہوگئے۔ سارا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سارا خاندان محصور تھا، ان میں جوائیان الا چکے تھے وہ بھی تھے اور وہ بھی جوائیان نہیں لائے تھے مگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں پیش بیش تھے وہ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہوگئے۔

سارے خاندان میں سے ابولہب تھا جوقریش کے ساتھ رہا اور تقریباً تین سال قریش کا سے ظلم بائیکاٹ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ اور جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہ سے آگر چہ وہ اپنے ند جب پر تھے ان کے ساتھ جاری رہا۔ انہی حالات کو ابو طالب نے ایک قصیدے میں بیان کیا ہے کہ جزاہ اللہ عنا عبد شمس و نوفل تیم و معزوم قریش کے کھالوگوں کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اس بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی شروع کی جن میں ہشام بن عمرو پیش پیش تھے۔ وہ مطعم بن عدی اور قریش کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے ان کی بات مان لی۔

## اللّٰہ نے دیمک سے کام لیا

رسول التُصلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب مين محصورين كوبتايا كه الله تبارك وتعالى

نے صحیفہ بردیک کومسلط کیا اس نے اللہ کے نام کے علاوہ ساری تحریر کو کھا کر صاف کردیا ہے اور بیقریش کو جب بتایا گیا اور صحیفہ کو دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے تصدیق کی۔

چنا نچہ اس طرح حق تعالیٰ کی غیبی نصرت کے نتیجے میں بنو ہاشم اور بنومطلب شعب ابی طالب سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ سکے اور ابوجہل کے علی الرغم بنو ہاشم اور بنوالمطلب کی قریش کے ساتھ صلح ہوگئی۔

اس سلح کی جب عبشہ کے مہاجرین کوخبران الفاظ میں پینچی کہ ان قسریشااسلمو الہ کہ قریشااسلمو الہ کہ قریش اسلمو الہ کہ قریش اسلام لا چکے ہیں۔ اس پران میں سے ایک جماعت واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئی ۔ جب یہاں پہنچے ویکھا کہ حال ای طرح ہے، چنانچہان آنے والوں کوبھی نہیں بخشا گیا اور ان کے ساتھ بھی مظالم بڑھتے رہے۔

شعب الی طالب سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس کے پھے ہی دن بعد حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا اس جہان سے رخصت ہو گئیں۔ ساتھ ہی تین دن بعد چچا ابو طالب کا بھی انقال ہو گیا۔ ان دونوں واقعات کے بیتیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمز دہ رہے کہ ابو طالب کی وجہ سے قریش کے مظالم کیلئے جوروک تھی وہ ابنیس رہی اوروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومزید ستانے گئے۔

#### سفرطا ئف

چنا نچہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تا کہ وہاں والے آپ کی مدد نصرت کریں اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا سکیس سگران کا رویہ بھی مکہ والوں سے مختلف نہیں تھا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشدید ایذا کیں دیں۔اس لئے بالآخر طائف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔
سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے اور مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

## یپیثانی اور کوڑے میں نور

مگرد توت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہا۔ اس کے نتیج بیں طفیل بن عمر والدوسی اللہ عند نے اسلام قبول کیا۔ حضرت طفیل بن عمر ورضی اللہ عند نے اسلام لانے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے پیغیر! بیں اپنے قبیلے کی طرف واپس جارہا بوں مجھے کوئی الیسی نشانی مرحمت فرمادیں۔ اس پر اللہ تبارک وتعالی نے ان کے چرے میں نور پیدا فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میری قوم کہیں ہینہ کہددے کہ بیقو مثلہ ہوگیا کہ چرہ عیں وہ نوران کے چرے میں فور پیدا فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میری قوم کہیں ہینہ کہددے چرے سے منتقل ہوگران کے کوڑے میں آگیا۔ اس وقت سے حضرت طفیل کا لقب ان کے چرے سے نتی ہوگیا۔ حضرت طفیل کا لقب ان کے تبیع میں ذو النور ہوگیا۔ حضرت طفیل ابن عمروا پی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان میں سے بعض نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنے علاقے میں مقیم رہے۔ جب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا اس وقت اس کے قریب گھرانوں کو لے کرنبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا اس وقت اس کے قریب گھرانوں کو لے کرنبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### اسراءومعراج

ای عرصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسد شریف کے ساتھ اسراء اور معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ جووا قعد اسراء ہے سب بحن السذی اسسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لی المسجد الاقصی۔

مکہ تکرمہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک سفر براق پر ہوا۔ اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے امرے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور نماز پڑھائی۔ پھر بیت المقدس سے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوآسانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسان دنیا، پہلاآسان، پھر دوسرا، تیسرا،

چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتو ال۔ ساتو ل آسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان آسانوں میں اندعایہ وسلم تشریف لے گئے اور ان آسانوں میں اندیاءییہم السلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ پھراس سے آگسدرة المنتہٰی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور و ہاں سدرة المنتہٰی کے پاس حضرت جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں و یکھا جیساحق تعالیٰ شانہ نے جبریل امین کو بیدا فرمایا ہے۔

اس ہے آ گے عرش پر آ پ صلی اللہ عایہ وسلم کو بلایا گیا اور صلوات خسبہ پانچ نمازیں آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم پر فرض کی گئیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عندگی رائے بیہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کومعراج میں حق تعالیٰ شاندگا و بدار ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأی رہ ہہ۔ جبیبا کہ عبدالله بن شقیق ابوذر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ابوذر رضی الله عند نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ هل رأیت رہک ۔ قبال نور انبی اراہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رأیت نور ا۔ اگلی صبح نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسراء اور معراج کے واقعہ کی خبر دی اور جوحق تعالیٰ شانہ کی بڑی بڑی بڑی آیات آپ نے ملاحظہ فرمائیں ان کی خبر دی تو ان کی طرف سے ایذ اء اور جند یہ اور مظالم میں اور اضافہ ہوگیا۔ لیکن نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم قسم ف أندر پر عمل پیرا سے۔

قصی بن کلاب کی اولاد میں عبد مناف ہیں، جن کے تین بھائی اور دو بہنیں خصی بن کلاب کی اولاد میں عبد شمن مطلِب ہیں۔ پھر ہاشم کی اولاد میں چار نرینہ اولاد اور پانچ بیٹیاں خصیں، جن میں بیٹوں میں عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ اور عبد المطلب کے دس بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں۔ ان کے اساء عباس ، حمز ہ ،عبداللہ، ابو طالب، زبیر ،حارث ،حجل ،مُقوَّم ،ضرار اور ابولہب ہیں اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں صفید، ام حکیم، عا تکہ، اُمیمہ ،عروہ اور بیٹیوں میں ۔

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین

حضرت عبدالله ، سر کاردو عالم صلی الله عابیه وسلم کے والد ماجد ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہیں ۔آپ صلی الله عابیہ وسلم کا نسب شریف حضرت سیدنا آدم علی نہینا وعابیہ الصلوقة والسلام سے لیکرسر کاردو عالم صلی الله علیہ وسلم تک سب سے اشرف اور سب سے افضل والدین ماجدین کی طرف سے ہے۔

# ر مگیتان میں بئر زمزم کیسے ملا ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم حطیم میں آرام فرمار ہے

تھے۔اس ونت بئر زمزم کی جگدمفقو دہو چکی تھی۔اس لئے کہ قبیلہ جرہم کو جب مکہ تکرمہ ہےسفر کرنا پڑاتو یہاں ہے جاتے وقت انہوں نے بئر زمزم کو یاٹ دیا تھا اور اس طرح ریگتان میں زمزم کے کنویں کا کوئی پیچنبیں جاتا تھا۔ سرف تاریخ معلوم تھی کہ اس جگہ پر کہیں کنواں ہے۔ بہت کوششیں اس کنویں کی علاش کے لئے کی گئیں گرنا کام رہے۔ ای سلط میں حضرت عبدالمطلب خطیم میں آ کر لیٹے تو انہیں زمزم کے کنویں کے کھود نے کی بشارت دی گئی اور بتایا گیا کہ قرایش کے جہاں بت کساف اور نائلہ رکھے ہوئے ہیں ،جس جگہ قریش اپنی قربانیوں کو نح کرتے ہیں تو اس جگہ پر جرہم نے مکہ تکرمہ ہے جاتے وقت بئر اساعیل کو یاٹ دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب حطیم میں آرام فر مار ہے تھے کدانیا تک کی آئے والے نے آ کرکہا کہ احف طیب ، بین نے یوچھا ماطِیُب، ؟ تو جواب دینے سے پہلے وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھرای جگہ آکر لیٹے تو پھراس نے آكركهاكه احفر بره عبدالمطلب فرمات مين كدمين في يوجهاكه وصابره؟ توجواب سے پہلے وہ پھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر وہاں آ کر لیٹا تو جھے سے اس نے آ کر کہا کہ احسف المضنونة مين في يوجها ماالمسضنونه؟ (مضوندكيا ع؟) جواب س يملوه چلا

چوتھے دن جب میں وہاں لیٹا اور سوگیا تو پھر وہ آگر کہتا ہے کہ احف ر ذھنوہ۔ میں نے
پوچھا مساز ھنوہ؟ اس نے کہا کہ جو بھی سو کھے گانہیں بھی اس کے پانی میں کی نہیں آئے گی۔
مجان کے بڑے سے بڑے مجمع کو وہ سیراب کر سکے گا۔ اور اس کی جگہ وہاں پر ہے جہاں بیٹھ
کرتم کوے کو دیکھوگے کہ وہ خون اور گوبر والی جگہ چونٹج مار رہا ہے اور اس جگہ پر چیونٹیوں کا
بل بھی ہے۔

اتنی وضاحت ہے اس نے اس جگہ کی نشاندہی جب کردی تب عبد المطلب کو یقین ہوگیا ہے کہ یہ بیا خواب ہے۔ چنانچے انہوں نے پھاوڑ الیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حارث بن عبد المطلب كوليا \_ كه اكلوت يبيره اس وقت حارث بن عبد المطلب ہى تھے۔

چنا نچے کھودتے رہے کھودتے رہے۔ پھر جب عبد المطلب کے سامنے کھودتے ہوئے کنویں گی مینڈ اس کی گول دیوار ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیااللہ اکبر تب قریش کویقین ہوگیا کہ انہوں نے اپنا مطلب یالیا۔

دوڑ کر قریش آپ کے پاس پنچ اور کہنے گئے یسا عبد السمطلس؛ انھا بشر ابیسا اسسماعیل ۔ چونکہ یہ ہمارے اہا اسماعیل علیدالسلام کا کنوال ہے۔ و ان لسسا فیھا حقا فأشر کنا معھا فیھا۔ اس پر حفزت عبدالمطلب نے فرمایا ماأنا بفاعل۔

جب بیہ جھگڑا اور بڑھنے لگا تو انہوں نے محا کمیہ کیلئے بنوسعد کی ایک کا ہنہ کوحکم تھہرایا اور شام کی طرف اس بنوسعد کی کا ہنہ کی رہائش تھی۔ وہاں سب انتھے روانہ ہوئے۔اور ریکستان کا سفرتھا چلتے رہے۔

## جدإمجد عبدالمطلب كاامتحان

جب جازوشام کے درمیان پنچے تو طویل سفر کی وجہ سے حضرت عبد المطلب اور آپ کے رفقاء کے پاس پانی ختم ہوگیا یہاں تک کہ بیاس کی وجہ سے ہلاکت کا انہیں یقین ہونے لگا۔ قریش کے دیگر قبائل سے انہوں نے پانی مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کیا کہ اگر ہم تنہیں دے دیں تو جو مصیب تنہیں پیچی ہے ہمیں بھی پیچے عتی ہے۔

چنانچہ حضرت عبد المطلب نے جب قوم کا یہ برنا وُ اپنے ساتھ دیکھا اور اپنے آپ اور ساتھیوں کی ہلاکت کا خطرہ منڈ لاتا ہوا نظر آیا تو مشورہ کیا ساتھیوں نے کہا کہ جوآپ کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص اپنی قبر کیلئے گڑھا کھود لے اس لئے کہ اس وقت ہمارے پاس گڑھا کھودنے کی قوت و طاقت ہے۔

چنانچہ جب ان میں ہے کوئی ایک وفات پا جائے تو ہاقی ساتھی اس کوائی گڑھے میں جو

اس نے کھودا ہے اس میں فن کردیں۔ اس طرح کسی کی احتیاج کے بغیر اپنی ساری جماعت کی ترفین کرسکیں گے سوائے آخری مخض کے جو باقی رہ جائے گا تو اس ایک کی ہلاکت کو برداشت کرنا آسان ہے سب کی ہلاکت کی بہنست۔ چنانچہ ہرایک اپنا اپنا گڑھا کھودنے لگا اور پیاس کی وجہ ہے موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔

اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس طرح موت کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دینا اور اطراف میں پانی کی تلاش نہ کرنا میں جھے میں نہیں آتا۔ اخیر سانس تک کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کسی جگہ ہمارے لئے یانی کا انتظام فرمادے۔ اس لئے فرمایا کہ اب یہاں سے چلے چلو۔

## سواری کے سم سے چشمہ جاری

قریش کے دیگر قبائل حضرت عبد المطلب اور آپ کے رفقاء کا بیسب حال دیجورہ سے ۔ چنا نچہ حضرت عبد المطلب سفر کیلئے اپنی سواری کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہوگئے تو جیسے بی آپ کی سواری آپ کی اونٹی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تو جیسے حضرت اساعیل علیہ السلام کی ایر ایوں کی رگڑ کی جگہ سے زمزم کا چشمہ ابلا تھا ، حضرت عبد المطلب کی صاب میں باعث کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی خاطر آسان اور زمین یعنی ساری مخلوق کا جلوہ سجایا گیا تو اس نور نبوت کی حال عبد المطلب کے جنہ اور اس نور نبوت کے حال عبد المطلب کے جنہ اور جسم کو اٹھایا ہوا تھا ، اس اونٹی کی سم اور پیر کی رگڑ سے وہاں سے چشمہ جاری ہوا اور پانی کو نگلتا دیسے بی شمہ پھوٹا کہ حضرت عبد کی ہوئی کی حضرت عبد المطلب نے نعر عبد المصلب و حبد اصحاب کہ جسے بی چشمہ پھوٹا کہ حضرت عبد المطلب نے نعر ہائی کی ساتھی بھی اللہ کے ذکر اور بڑائی میں مشغول ہوگئے اور اتر کر پانی کو چکھا تو نہایت شیر ٹی میٹھا پانی۔ چنا نچہ آپ کے ساتھیوں نے سب نے پانی اور اتر کر پانی کو چکھا تو نہایت شیر ٹی میٹھا پانی۔ چنا نچہ آپ کے ساتھیوں نے سب نے پانی یا ہوار اور کو بالی کو بلاکر لائے کہ ھالم

السى السمساء و قسد مسقانا الله كهالله كهالله في مين بإنى پينے كوديا يتم بھى پيواور جانوروں كو بھى بلاؤ۔

اب جاتو رہے تھے سفر کررہے تھے کا ہند کے پاس کہ بیہ جو بئر اساعیل اور زمزم کا کنواں حضرت عبدالمطلب کوخواب میں بتایا گیا ،آپ نے کھودا اور کنویں کی منڈیر اور مینڈ کے معلوم ہونے کے ساتھ ہی اختلاف اور جھگڑا شروع ہوگیا۔ اس جھگڑے کیلئے تھم بنوسعد کی کا ہند کو بنا کراس کیلئے سفر کررہے تھے۔

مگر جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ حق تعالی شانہ کا بید معاملہ سفر میں ویکھا تو قبائل قریش نے معافی مانگی اور سب نے بیک آواز کہدیا قسضاء لک علینا یا عبد المطلب قضی علیناو الله لانخاصمک فی زمزم ابدا ۔ یعنی اب جماری آپ کے ساتھ کسی تم کی کوئی مخاصمت یا جھگڑ انہیں رہے گا۔ بیزمزم کے کنویں کے آپ مالک ہیں۔

کیونکہ ان المدی سقاک ہذا الماء بھدہ الفلاۃ لھو الذی سقاک زمزہ لینی جس کی اللہ نے اس ریکتان جنگل میں یہاں چشمہ آپ کیلئے جاری فرمایا تو یقیناً وہاں مکہ میں براساعیل بھی حق تعالی شانہ نے آپ ہی کوعطا کیا ہے۔ چنا نچے ف ارجع المی سقایتک راشے سدا ۔ آپ مکہ مکرمہ واپس چلے چلئے ۔ چنا نچے قریش کے دیگر قبائل کو لے کر حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔

چنانچەزمرم كے كئويں كوصاف كياجانے لگا۔ صاف كرتے ہوئے اس ميں ہے سونے كى دومورتياں ہرن كى تكليں ،اس خزانے سميت جرہم نے مكہ ہے جاتے ہوئے زمزم كے كنويں كو يا تھا۔ اس طرح اس ميں قلعى كى تكواريں اور زر ہيں بھى تكليں۔ چنانچه حضرت عبد المطلب نے وہ تكواريں كعبہ كے دروازے پر لگاديں اور دروازے ميں سونے كى ، ہرن كى دونوں مورتياں لگادى گئيں۔ سب ہے پہلے كعبۃ اللہ پر جوسونا چڑھايا گيا وہ بينزانہ تھا جو بر زمزم ميں ہے نكا تھا۔

بئر زمزم سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہر قبیلے کا اپنامستقل کنواں ہوا کرتا تھا۔ بئر بنی اسد ،بئر خلف بن وہب اور بئر بنی ہم کنویں مشہور تھے اور خاص طور پر حفائر مکہ کے گنویں بہت مشہور تھے۔
ان کے بیہاں ان گنووں پر مستقل اشعار بھی کیے گئے ،قصیدے بھی کیے گئے۔ لیکن بئر اساعیل یعنی بئر زمزم کے ظہور کے بعد سارے کنویں معطل ہو گئے۔ زمزم کی حلاوت ، ہر کت اور لذت اور جد امجد حضرت اساعیل علی نہینا وعلیہ السلام کی طرف نسبت کی بنا کر سب لوگ اسے کنویں چھوڑ کرائی زمزم سے مستفید ہونے گئے۔

زمزم کے کنویں کی بثارت اور اس کے مقام کے معلوم ہونے کے بعد دیگر قبائل ہے جو اختاف ہوا اس وقت عبدالمطلب کے اکلوتے بیٹے حضرت حارث بن عبدالمطلب تھے اس اختا ہی کے آپ نے اللہ تبارک وتعالی سے نذر مانی تھی کدا ہے اللہ ججے دیں بیٹے دے جن سے ججے قوت حاصل ہو، ان میں سے ایک کو میں حق تعالی شانہ کیلئے قربان کروزگا۔ اور دی بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت عبدالمطلب کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بیارے تھے اور وہاں کی رسم کے مطابق قرعہ ڈ النے رہے ۔ نو دفعہ قرعہ میں حضرت عبداللہ کہ کا نام دیں بیٹوں میں سے نگلتا رہا۔ بالآخر دسویں مرتبہ میں بجائے حضرت عبداللہ کے اونٹوں کے نام کا قرعہ فکلا اور سواون حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے فدیے کے طور پر ذرائے کئے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسا ابسن اللہ بیحی فدیے اللہ بیحی فدیے آسان سے مینٹر ھا آیا اور دوسرے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جن کے آسان سے مینٹر ھا آیا اور دوسرے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جن کے قدیم سے مواونٹ قربان کئے گئے۔

جس طرح میں بئر زمزم کے بارے میں دیگر قبائل سے اختلاف ہوا ای طرح کا ایک اختلاف بنی عبد مناف کے ساتھ بھی ہوا اور قصی بن کلاب کی وفات کے بعد جو اختلاف ہوا اس کے منتج میں حلف المطیبین کا واقعہ پیش آیا کہ ہنوعبد مناف کی بعض سمجھ دار خواتین نے آپس کے اختلاف اور خون ریزی ہے بچانے کیلئے ایک تھال خوشبو سے بھرا ہوا کعبہ کے صحن میں رکھا اور ان کوخدا اور خدا کے گھر کا واسطہ دے کرید کہا کہ اس خوشبو میں سب ہاتھ ڈالیس اور آپس میں نہ لڑنے بھڑنے کا معاہدہ کریں۔

چنا نچیان کی دہائی اللہ نے سن کی اور جو قبائل لڑنے مرنے کیلئے تیار تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اس خوشبو میں ڈبوئے اور نہ لڑنے کی محالفت اور معاہدے پروہ تیار ہو گئے۔اس لئے جتنے اس حلف میں حصہ لینے والے تھے انہیں مطیبین کہا گیا۔

اس حلف المطیبین کی طرح سے ایک اور محالفت اور معاہدہ حلف الفضول کا بھی پیش آیا ہے جس کے متعلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف لیا جارہا تھا میں اس میں موجود تھا۔ اور اس حلف الفضول پر مجھے اس قدر خوشی ہے کہ مجھے سرخ اونٹوں جیسی دولت ملتی اور میری اس میں شرکت نہ ہوتی تو یہ مجھے گوار انہیں۔ اور اتنی مجھے سرخ اونٹوں ہے کہ اگر اس طرح کے حلف کیلئے مجھے آج بھی اسلام میں بھی بایا جائے تو میں خوشی سے اس پر شوشی ہے کہ اگر اس طرح کے حلف کیلئے مجھے آج بھی اسلام میں بھی بایا جائے تو میں خوشی سے اس پر تیار ہوں۔

یہ حلف فضل نا می متعدد افراد کی کوششوں سے پیش آیا اس لئے اس کا نام حلف الفضو ل رکھا گیا۔اور بعد میں بھی جب بھی کسی جھگڑے پرآپس میں صلح ہوتی تھی تو اس حلف الفضو ل کو یاد کیا جاتا تھا۔

چنانچ دعرت حين رضى الله عند في كى موقع پروليد سے كها تھا كه احملف بالمه لتنسخن من حقى او لآخذن سيفى ثم لاقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لادعون بحلف الفضول ـ

اس لئے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عند نے جب بدولید کو یہ کہتے ہوئے سا کہ حضرت حسین رضی اللہ عند ہے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عند ہے کہا کہ میں تہارے ساتھ ہول الآخذن سیفی ثم لأقو من معه حتی ینسخ من حقه او نموت

جسمیعا۔ جیسے جیسے بیقصد مدینہ میں پھیلتار ہاتو سب نے یہی کلمات دھرائے چنانچے ولید بن عتبہ حضرت حسین رضی اللہ عند سے مصالحت پر مجبور ہوا۔

#### محلبة، رفادة، سقلية

آپ سلی الله علیہ وسلم کے جدامجد ہاشم کا اسم گرای عمرو ہے۔ جنہوں نے رفادہ اور سقایہ کی خدمت کی ذمہ لے رکھی تھی حضرت ہاشم قریش میں کھڑے ہوکر اعلان فرماتے 'یا معشر قریش ایم خدا کے پڑوی اور اس کے گھر کے متولی ہواور زوار اور جائے اس موسم میں تمہارے پاس آتے ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور اپنے ذاتی مہمانوں کی نسبت اللہ کے مہمانوں کا اکرام تم پر زیادہ فرض ہے۔ چنانچہ جنے دن یہ یہاں قیام کریں گے توات دن ان کی میز بانی تمہارے لئے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کے اعلان پرسب لوگ اس کی تیاری کرتے۔ اور اس لئے حضرت ہاشم نے تجارتی اسفار شروع فرمائے تھے، ایک گری کے موسم میں اور ایک سردی کے موسم میں اور ایک سردی کے موسم میں۔ ابن ہشام فرماتے ہیں اول مین سین الیہ حسلتین لقویت ، ایک سردی کے موسم میں اور کہنے والی میں اطعم الشوید بمکہ و ھو ھاشم۔ اور المہ کان اسمہ عمرو۔ نام تو ان کاعمرو تھا گران کو ہاشم اس لئے کہا گیا کہ وہ روٹیاں تو ٹر اپنے مہمانوں کیلئے شرید بھو مہ انوں کیلئے شرید چور کرتیار کیا۔ کروہ جنہوں نے اپنی قوم کیلئے اور خدا کے مہمانوں کیلئے شرید چور کرتیار کیا۔

حضرت ہاشم بن عبد مناف کا نکاح ، بنی عدی ابن النجار میں سلمی نامی خالون سے مدینه منورہ میں ہوا تھا۔ اور انہی سے اللہ تعالی نے ہاشم کوعبد المطلب عطا فر مایا۔ مال نے تو نام رکھا تھا شیبہ گر جب ان کے چچا مطلب آپ کو مکہ مکر مدلے کرآئے تب شیبہ سے عبد المطلب ہے اس طرح کہ مطلب نے بھتے کہ کوسواری پر پیچھے بٹھایا تھا۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ علام کولیکر آئے۔ اس وقت سے شیبہ کے بجائے عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدمان ۔

سرکار دو عالم صلی الله علیه و ملم کا نب شریف معد بن عدنان تک آپ نے ملاحظہ فر مایا۔ اس میں آپ صلی الله علیه و ملم کے آباواجداد میں کہیں قریش نام نہیں ماتا اس لئے ابن ہشام فر ماتے ہیں کہ قریش کی طرف نبعت جوشروع ہوئی وہ آپ صلی الله علیه و سلم کے جدام چر نضر بن کنانة سے شروع ہوئی۔ ف من کان من ولدہ و ھو قریشی، و من لم یکن من ولدہ فلیس بقرشی ۔ کہان کی نسل کو قریش کہا جائے لگا۔

دوسراقول بیہ ہے کہ فہر بن مالک کی اولا دکو قریش کہاجا تا ہے۔

اور قریش کیوں کہا گیا اس کی وجہ بیان کی گئی کہ قریش تقرش سے مشتق ہے اور تقرش تجارت اور کمانے کو کہا جاتا ہے۔

لیکن ابن اتحق کی رائے میہ ہے کہ قریش کوقریش جو کہا گیا وہ تجمع کے معنیٰ کی وجہ ہے۔ یعنی تعقیر مش ای تحصع ۔ کہ متفرق اور منتشر افراد کو جمع کرنے کی خدمت انہوں نے انجام دی۔ اس بنابران کی اولاد کوقریش کہا گیا۔

اس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا وُ اجداد میں قصی ابن کلاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان اور کنانہ کو عقبہ کے پاس اکٹھا کیا اور اپنے مخالفین صوفہ پرقصی غالب آئے استجمع کے نتیج میں جوانہیں غلبہ ہواای لئے قصی کی اولاد کو قریش کہا گیا کہائی غلبہ کے نتیج میں قصی بن کلاب کی اولاد کا بیت اللہ کی تولیت پر غلبہ رہا اور مکہ مکرمہ میں ان کا حکم چلنے لگا۔

ای لئے ابن بشام فرماتے ہیں کہ و کان قصی اول بنی کعب اصاب ملکا اطاع له به قومه ـ

اورای غلبے کے نتیج میں فیکانت الیہ السحیجابة و السقایة و الرفادة و الندوة و السلواء فیحاز شرف مکة کله که بیت الله کی دربانی، مجابت اور زمزم اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمت تو بیتمام خدمتیں قصی بن کلاب کے خاندان میں آگئیں۔

# ربيعه بن نصر المخمى

رہیدہ بن نظر المخی نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنے دربار ایول
کواکھا کیا اور کا ہن ،ساح ،عراف ،خم سب کواکھا کر کے اس نے بتایا کہ میں نے ایک بہت
خوفناک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھے بتلاؤ۔ سب نے کہا کہ ہمارے سامنے اپنا خواب
بیان سجھے۔ رہید بن نظر نے کہا کہ کوئی اتنا صاحب کشف آ دمی ہو کہ جومیرے بتلائے بغیر
میرا خواب معلوم کر سکے وہی اس کی تعبیر بھی دے سکے گا۔ چنا نچاس نے اپنا خواب نہیں بتایا۔
اس پر سب لوگ کہنے گئے کہ اس طرح تو ایک سطیح کا ہن جو جا ہیے شام میں ہے اور دوسرا
شق بن سعد انماری الاز دی جو دونوں بہت معمر ہیں ہیآ پ کا خواب سنے بغیر خواب بھی بتا سکتے
ہیں اور اس کی تعبیر بھی بتا کتے ہیں۔

ر بیعہ نے انہیں بلانے کیلئے آ دی بھیجا تو پہلے طبیح کا بن پہنچا۔ تو اس سے بھی وہی بات کہی کہ میں نے خواب دیکھا ہے بڑا ہولناک۔ تو وہ خواب مجھے بتائے اگر خواب آپ نے مجھے سچا بتایا تو اس کی تعبیر بھی سچی بتاسکیں گے۔

چنانچے شے کہا کہ رأیت حسمة خوجت من ظلمة ۔کہتم نے دیکھا کہ تاریکی میں

ے ایک جانور نکاا ہے اور وہ زمین میں پھیل گیا اور اس نے زمین پر سے تمام کھو پڑی والوں کو کھالیا۔ رہیعہ نے کہا کہتم نے بالکل صحیح خواب بتلایا۔ اب اس کی تعبیر بتلاؤ۔

اس نے کہا کہ احسلف ماہین الحوتین من حنشیہ دونوں حرہ کے درمیان جتنے جانور ہیں میں ان تمام جانوروں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تبہاری اس حبشہ کی زمین میں کوئی اورلوگ پہنچ جائیں گے جوافیق سے لے کر جرش تک کے مالک ہوجا ئیں گے۔

ر بیعہ نے کہا کہ اے طبح بیتو بڑا تکایف دہ واقعہ ہوگا۔تو بیمبرے زمانے میں ہوگا؟ توسطیح نے کہا کنہیں بلکہ اس کے پچھوصہ بعد ساٹھ ستر برس بعد ہوگا۔

پھررہ جدنے پوچھا کہ کیااس کے بعد ہمیشہ ایسا ہی رہے گایا بیسلسلہ ختم ہوجائے گا؟ توسطیح نے کہا پانچ سال میں بیٹتم ہوجائے گا۔ بیتما مقل کردیئے جائیں گے یا پھر یہاں سے بھاگ کرنگل جائیں گے۔ پھر پوچھا کہ آ گے کیا ہوگا؟ توسطیح نے کہا کہ ادم ذی یون وہ عدن سے نظے گا اور یمن میں کسی ایک کوبھی ہاتی نہیں چھوڑے گا تو رہ جدنے پوچھا کہ یہ ہمیشہ کیلئے ہے یا بیسلسلہ بھی ختم ہوگا؟ توسطیح نے کہا کہ یہ بھی ختم ہوجائے گا۔

ربیعہ نے اس پر پوچھا کہ کون اس کوختم کرے گا؟ توسطیح نے کہا کہ نہسی ذکسی یا تیا۔ السوحسی من قبل العلمی ۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے نبی ندکی پروحی آتی ہوگی وہ نبی ذکی میہ کارنامہ انجام دیں گے۔

ربید نے پوچھا کہ وہمن ھذا النبی؟ کہ کس خاندان میں سے یہ نبی ہوں گے؟ توسطیح نے کہا کہ وہب بن فہر بن مالک بن نظر کی اولاد میں سے بول گئے۔ اور ان کا غلبہ آخر زمانے تک ای طرح رہے گا۔ تو ربیعہ نے پوچھا کہ کیا زمانے کا کوئی آخر بھی آنے والا ہے؟ توسطیح نے کہا' جی ہاں و الشفق و الغسق و الفلق و القمر اذا اتسق انسا انبأتک به الحق کہ شفق اور غسق اور فجر اور قمر کی قشم کہ یقیناً جو پچھ میں نے تم سے کہا یہ ہوکرر ہے گا'۔

اس کے بعد جب وہ شق انماری پنجا توسطیح کی طرح سے اس کو بھی اس نے اپنا خواب

نہیں بتایا اور اس طرح سوال کیا تا کہ دیکھے کہ دونوں متفق ہیں یا دونوں الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ جب اس سے رہیعہ نے کہا کہ میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ توشق کہنے لگار أیت حسمة حسر جت من ظلمة فوقع فی أرض بھمة فأكلت منها كل دات نسمه سطح اور شق نے بالكل ہو بہو وہی خواب جواس نے دیكھا تھا بیان کیا سرف فرق میتھا کہ جو سطح نے کہا تھا اس میں تھا کہ تمام کھو پڑیوں کو وہ کھا جائے گی اور اس نے کہا کہ تمام زندوں کو کھا جائے گی اور اس نے کہا کہ تمام زندوں کو کھا جائے گی اور اس نے کہا کہ تمام

پوچھا کہ شق! خواب تو تم نے بالکل سیح بتلایا اب تعبیر بتلایے انہوں نے کہا کہ ان دونوں حرول کی میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں سوڈ انی اور حبشی آ جا کیں گے اور افیق سے لے کرنج ان تک وہ مالک بن جا کیں گے۔

ر بیعہ نے کہا کہ بیتو بڑا تکایف دہ واقعہ ہے۔ سطیح کی طرح سے پھرآ گے سوال کررہا ہے اور جواب بھی جس طرح سطیح نے دیا ای طرح شق نے بھی دیا۔

جب اس سے بھی پوچھا کہ بیسلسلہ ہمیشہ رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ کہا کہ ختم ہوجائے .

پوچھا کہ کس طرح ختم ہوگا؟ کن کے ذریعے ختم ہوگا؟ توشق انماری کہتا ہے کہ نہسسی مرسل یاتی بالحق و العدل ہیں اہل اللدین و الفضل یکون الملک فی قومہ الی یوم الفصل ۔ کہاللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغیر آئیں گے ان کے ذریعے بیسوڈ انیوں کا سلسلہ یہاں ختم ہوگا جوحق اور عدل اور انصاف لے کرآئیں گے اور وہ دیندار اور اصحاب علم مول گے اور قیامت تک ان کا نذہب ، ان کی شریعت ان کا ملک چلتارہے گا۔

شق سے رہید نے بوچھا کہ مایوم الفصل؟ کہ یوم الفصل کیا ہے؟ توشق نے کہا کہ یسوم یسجسزی فیسہ السو لاق ، یدعیٰ فیہ من فی السسلوات دعوات کہ جس میں تمام حکام کا بدلدلیا جائے گا اور آسمان سے پکار ہوگی جو زندوں اور مردوں سب کو سنائی دے گی۔ تمام انسان وفت مقررہ پر جمع کئے جائیں گے اور جمع ہونے کے بعد جومتی ہوں گے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں کامیا بی ہوگی۔

ربیعہ نے بوچھا کہ بیتم کچ بتارہے ہو؟ تو اس نے قتم کھا کر کہا کہ آسان و زمین کے رب کی قتم جواو کچ نچ اور طول عرض کا مالک ہے کہ ان ماأنباتک بدلحق قائم کہ میں نے جو تتہیں خبر دی ہے وہ ضرور ہوکررہے گا بیکوئی نداق اور شک والی بات نہیں ہے۔

## زيدبن عمروبن نفيل

زید بن عمرو بن نفیل اہل مکہ کے شرک اور کفر سے بیزار تھے اور علانیہ ان کے کفر وشرک پرنگیر فرماتے تھے۔ دین حق کی تلاش میں مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پنچے جسے بیٹر ب کہا جاتا تھا تو وہاں کے احبار اور اہل علم کو بھی دیکھا کہ وہ بھی شرک کی گندگی میں ملوث ہیں تو اپنے دل میں کہا کہ ماھذا بالذی اہتغی کہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ بیددین نہیں ہوسکتا۔

پھروہ شام پنچے تو وہاں کسی عالم نے ان سے کہا کہ جس دین کے متعلق تم آج سوال کررہے ہوا سے بطور مذہب کے اپنایا نہیں جارہا ہے۔ ہمیں کوئی شخص معلوم نہیں سوائے جزیرہ کے ایک بوڑھے آ دمی کے کہ صرف وہ تنہا اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے ہیں۔

چنانچےوہ الجزیرہ پہنچے اور اپنا مقصد بتایا تو وہ کہنے گئے کہتم ان سب کو گمراہی میں و کیھ رہے ہوتو بالآخرتم کون ہو؟ زید بن عمر و بن نفیل نے کہا کہ میں بیت اللہ کعبہ کے شریف کے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہوں۔

شیخ الجزیرہ نے کہا کہ انبہ قید خوج فی بلدک اوی خوج نبی کو پہ یا تو آپ کے شیم الجزیرہ نے کہا کہ انبہ قید خوج فی بلدک اوی خوج نبی کو پہ یا تو آپ کے شہر ہی میں نبی کریم یا تو نکل چکے ہیں یا عنقریب نگلنے والے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے ستارے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اس لئے آپ اپنے وطن تشریف لے جائے ان کی تصدیق سجیجے ان کی اتباع سیجے ان پر ایمان لے آئے۔ اس لئے زید بن عمرو بن فیل ان کی تصدیق سیجے ان کا اتباع سیجے ان پر ایمان لے آئے۔ اس لئے زید بن عمرو بن فیل

#### مكه واليسآ كئے۔

اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ کعبہ کی ویوار سے اپنی پیڑھ سے ٹیک لگائے ہوئے میں اور کہدرہ ہیں کہ یسا مسعشسو قسریش! ما منکم احدالیوم علی دین اہر اھیم ۔تم میں سے کوئی ایک بھی وین اہرا ہیمی پر نہیں ہے۔

حضرت اساءرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جن بچیوں کوزندہ درگور کیا جاتا تھاتو اس آ دمی کو نصیحت فرماتے۔ جب وہ نہ مانتا تو فرماتے لات قتلها کہتم اسے قبل نہ کرو، مجھے دے دو۔ میں ان کی کفالت کروں گا اور اس کے سارے اخراجات میرے ذہے ہوں گے۔ اس طرح ب شار بچیوں کوانہوں نے بچایا۔ پھر ان کی تربیت فرماتے اور پھر جب وہ جوان ہوجا تیں تو اس آدمی کوفرماتے اچھااب تم لے لویا جا چہوڑ ان کوچھوڑ دو۔

بیہ ق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمر و بن نفیل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا یبعث یوم القیامة امة و حدة۔

ای طرح عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کا منتظر ہوں جو بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مجھے بیہ خیال نہیں کہ میں انہیں پاسکتا ہوں۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی شہادت دیتا ہوں کہ انہ نہیں۔

عام !اگرتمہاری عمر لمبی ہواور اللہ کے اس نبی سے تم ملو اور دیکھوتو میر انہیں سلام کہنا۔ اور میں آپ کوان کے اوصاف بتا تا ہوں تا کہ آپ پر کوئی چیز مخفی ندر ہے۔ کہوہ کیس بالقصیر و لا بالسطویسل و لا بسکٹیر الشعر و لا بقلیلہ کہوہ نہ بہت طویل القامت ہوں گے نہ بالکل قصیر القامت ہوں گے۔ نہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال نہ بہت ہی کم۔ اور ان کی دونوں آئھوں سے بلکی سرخی بھی جدانہیں ہوگی۔ اور ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی اور ان کا نام احمد ہوگا اور بیشہر مکدان کی ولادت جگداور ان کے نبی بنا کر مبعوث کئے جانے کی جگدہے۔

لیکن پھر آپ کی قوم ہی آپ کو یہاں سے نکالے گی اور جودین لے کروہ آئے ہوں گے اسے وہ نالپند کرتے ہوں گے یہاں تک کہوہ میڑب کی طرف ججرت کرجا کیں گے اور وہاں سے ان کا غلبہ شروع ہوگا۔

اور میں مہیں خاص طور پر ان کے بارے میں تا کید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم مخلص رہنا۔ اس لئے کہ میں نے تمام ملکوں کا چکر لگایا دین ابرا جیمی کی طلب میں، یہود، نصاری، مجوس اور تمام اہل ادیان سے میں نے پوچھا تو سب نے مجھ سے یہی کہا کہ ھندا السدیسن ور ائک۔ یعنی جس دین کے بارے میں تم سوال کررہے ہو بید ین تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ کر آئے ہو۔ اور وہ جس نبی کے اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کئے انہوں نے میرے سامنے آنے والے نبی کے اوصاف یبی بیان کئے۔ اور بیجھی انہوں نے کہا بس بیاللہ کے سامنے آنے والے نبی کے اوصاف یبی بیان کئے۔ اور بیجھی انہوں نے کہا بس بیاللہ کے سامنے آئے والے نبی کے اوصاف یبی بیان کے۔ اور بیجھی انہوں نے کہا بس بیاللہ کے سامنے بین اور ان کے سواکوئی اور نبی باتی نبیس رہا۔

حضرت عامر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید بن عمرو بن نفیل کا قول ان کا پیغام عرض کیا اور میں نے ان کی طرف سے سلام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے دعائے رحمت فرمائی اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہاں اپنی عیادر کے دامن کو تھینچتے ہوئے چل رہے ہیں۔

مخزوم بن ہامی اُمخذومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جن کی عمر ڈیڑھ سو برس کے قریب سے قریب تھی فرماتے ہیں کہ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی ہوتو کسریٰ کامحل ہل گیا اور چودہ کنگرے اس کے گر گئے اور ایرانیوں کی فارس کی آگ بجھ گئی جو ایک ہزارسال سے بھی بجھی نہیں تھی اور بحیرہ ساوہ خشک ہوگیا۔

اورموبذان نے ایک خواب دیکھا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے آگے بہت مضبوط اونٹ چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عمدہ عربی گھوڑے چل رہے ہیں اور وہ دریائے دجلہ میں داخل ہوئے اور اسے یار کر گئے اور سمارے ملکول میں پھیل گئے۔

اس ماجرہ اور واقعہ ہے کسر کی گھبرا گیا اور اس نے بہ تکلف شجاعت اور قوت کا اظہار کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ صبر کر سکے لیکن جب اس کا صبر کا پیانہ چھلک گیا تو اس نے اپنے وزراء اور مرزبانوں کو اکٹھا کیا اور اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر جیٹھا اور ان سے بوچھا کہ حتمہیں پتا ہے کہ میں نے حتمہیں کیوں جمع کیا ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ ہی جمیں بتا کمیں۔ یہ باری تھی کہ است جرار برس سے بتا کمیں۔ یہ باری تھی کہ است میں اطلاع آئی کہ جو جماری آگ ایک ہزار برس سے جل رہی تھی نار فارس وہ بچھ چکی ہے تو اور زیادہ وہ مغموم ہوئے۔

کچراس نے اپنے وزراء اور مرز بانوں کوابوان کسر کی میں زلزلد آیا اور اس کے کنگرے گر گئے اس کے متعلق ان کوخبر دی ۔ بیس کرموبذان نے اپنا خواب بتایا جو اونٹوں اور گھوڑوں کے متعلق اس نے دیکھا۔ بادشاہ نے یوچھا کدموبذان بیدکیا ہوسکتا ہے؟

موبذان ساری قوم میں سب سے زیادہ سمجھ دارتھا تو وہ کہنے لگا کہ عرب کے علاقے میں کوئی واقعہ بظاہر پیش آئے گا۔

سریٰ نے نعمان بن منذ رکولکھا اما بعد! آپ ہمارے پاس ایک عالم مخض کو جیجئے کہ ہمیں اس سے پچھ سوالات کرنے ہیں۔

نعمان بن منذر نے کسریٰ کے پاس عبد اُمسے بن عمرو بن حیان افعسانی کو بھیجا۔ وہ جب اس کے پاس پنچ تو کسریٰ نے کہا کہ میں تم سے پچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تمہیں معلوم ہے۔ عبد اُمسے نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے بتا ئیں اگر میرے پاس علم ہوگا تو میں بتلاؤں گا یا ایسے شخص کا بتلاؤں گا جواس کا جواب دے سکے۔

پھر کسریٰ نے محل میں جو پیش آیا وہ بتلایا اور موبذان کا خواب بتایا تو اس سے عبدا کہتے نے

کہا کہاس کاعلم تو میرے ماموں کے پاس ہے جسے طیح کہاجا تا ہے جوشام کے بالائی علاقے میں زاویہ میں رہتے ہیں۔

سریٰ نے کہا کہ آپ خود ہی ان کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں اور اس کی خبر میرے پاس لے کرآئیں۔

وہ اشعار سن کرسطی نے آتھ جیں کھول دیں اور کہنے لگا کہ او ہوتم عبد المیسی ہو۔ ایسی سواری پر تم سوار ہوکر آئے ہو جس کا وصف میہ ہے اور تم سطیح کے پاس آئے ہوا سے حال میں کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور تمہیں ساسانیوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے اس کئے کہ اس کے ایوان میں زلزلہ آیا ہے اور اس کی آگ بچھ گئی ہے اور موبذان کے خواب کی تعبیر کیلئے تمہیں بھیجا گیا

اس کے بعد طلح نے کہا کہ عبد السمسیح! اذا کشرت التلاوۃ وظہر صاحب المهسراو۔ جب کلام اللہ کی تلاوت ہے کثرت ہوگی اور ایٹی والا پیغیم ظاہر ہوگا اور ساویٰ کی وادی چیٹیل میدان ہوجا گیگی اور بجیرہ ساوہ خشک ہوجائے گی تو پھر پیشام طلح کا شام کے نام سے نہیں رہے گا۔ ای قوم کے کئی ایک باوشاہ ہول گے۔ شام بھی طلح کا شام نہیں رہے گا اور جو کئی گئی کے بادشاہ ہول گے۔ شام بھی طلح کا شام نہیں رہے گا اور جو کئی گئی کے دورہ ان جو کنگرے گرے ہیں توسطح نے کہا کہ جتنی تعداد گری ہے ،ای تعداد کے مطابق یعنی چودہ ان سامانیوں میں سے بادشاہ مرداور عورت ہوں گے اور جو پھی ہوں ہو وہ بالکل تیز تیز آر ہا ہے۔ پھر اس کے بعد طلح کا انتقال ہوجا تا ہے۔

جب عبد المسیح سریٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور سطیح نے جو کہاوہ سریٰ کو بتاتے ہیں تو یہ من کر کہ ہم میں سے چودہ باوشاہ ہوں گے سریٰ نے کہا کہ پھر تو ہماری سلطنت چلے گی۔ لیکن ان میں سے دس با دشاہ حیار سال ہی میں ختم ہوگئے اور باقی رہ گئے حیار تو حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک بدیا تی بھی ختم ہوگئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم نج میں اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوئی شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے اور میر امددگار ہوتا کہ میں میرے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ اس لئے کہ قریش میرے رب کا پیغام پہنچانے سے میرے لئے مانع بنے ہوئے ہیں۔ چھھے چھھے ابواہب اعلان کرتا جاتا لاتسمعو اللہ فانلہ کلذاب۔

عرب کے قبائل بھی قریش کے آدمی کی طرف سے من کر کے کہ انسے کے اذب، انسے کے اہدن، انسے کے اہدن، انسے کا است کے کلام سے متاثر ہوتا۔ متاثر ہوتا۔

کنین عقل مندآ دی جوغور ہے آپ کے کلام کوسنتا تو شہادت دیتا کہ جوآپ فر مار ہے ہیں وہ حق ہےاوروہ اسلام لے آتا۔

ای کا نتیجہ کہ انصار میں سے اوس اور خزرج وہ جب مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تو ان سے بنتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت آپہنچا ہے اور یہودی انہیں ڈراتے تھے کہ تم ہم سے جنگ کرو گے تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم کوقل کریں گے، جس طرح عاد اور ارم کوقل کیا گیا۔

اب یہود تو جج کیلئے نہیں آتے تھے مگر انصار آتے تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل نے موسم

جج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کی طرف بلاتے ہوئے دیکھاتو آپ میں صدق وامانت کی ساری علامتیں دیکھیں تو وہ کہنے لگے کہ بیو وہی نبی ہیں کہ جن کے ساتھ مل کرفتل کرنے کی یہود وھمکی دیتے رہے ہیں۔

ان آنے والوں میں سوید بن صامت بھی تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعوت دی انہوں نے نہ قبول کیا نہ انکار کیا۔ اور وہ مدینہ منورہ لوٹ گئے اور جنگ بعاث میں وہ قبل کئے گئے۔ بیسوید بن صامت حضرت عبدالمطلب کے چھازاد بھائی ہیں۔

پھر ابوانحسین ، انس بن رافع چند نوجوانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پنچے اور قریش کے ساتھ وہ محالفت کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت پایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔

ایاس بن معاذ جونو جوان تھے وہ کہنے گئے کہ اے قوم جس کیلئے تم آئے ہواس سے بہتر تو یہ کام ہے۔ تو ابوالحسین نے ان کوڈ انٹا، اس پروہ چپ ہو گئے۔ اگر چہ قریش کے ساتھ ان کی محالفت بھی نہ ہو تکی اور وہ مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ ایاس بن معاذ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔

موسم ج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے پاس انصار کی ایک جماعت سے ملے جو سب کے سب قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ جن میں ابوا مامہ، اسعد بن زرارہ ، عوف بن الحارث اور افع بن مالک اور قلبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ جلدی سے خیر کی طرف سبقت کرتے ہوئے اسلام لے آگے۔

پھر وہ مدینہ منورہ لوٹے اور وہاں انہوں نے دعوت کا کام جاری رکھا اور مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا یہاں تک کہ کوئی گھریا تی نہیں رہا جس میں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ اگلے سال پھر بارہ آ دمی آئے جن میں سے سوائے جاہر بن عبداللہ کے چھتو وہی حضرات تھے اور ان کے ساتھ مزید معاذبن حارث، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت اور ابوعبد الرحمٰن بیزید بن تقلبہ رضی اللہ عنہم یہ دس خزرج میں سے تھے جو الرحمٰن بیزید بن تقلبہ رضی اللہ عنہم یہ دس خزرج میں سے تھے جو ابوالہیثم مالک بن تیبان اور عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی۔ پھر جب یہ حضرات مدینہ منورہ واپس گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوان کے ساتھ بھیجا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوبھیجا تا کہ یہ آنہیں قرآن کی تعلیم دیں اور اللہ کی طرف بلائیں۔

یپد دونول حضرات ،حضرت اسعد بن زرار ہ رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نماز میں امام ہوتے تھے۔

انہوں نے حالیس مسلمانوں کی ایک جماعت کو جعد کی نماز بھی پڑھائی ہے۔ اور انہی دونوں حضرات کے ہاتھوں حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنداور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنداسلام لائے۔ اور ان دونوں سر داروں کے اسلام لانے کی وجہ سے بنی عبدالا مھل کے مرد وعورت سب نے اسلام قبول کیا۔

سفیان بن ثابت رضی الله عنه جنہیں اصر م کہا جاتا ہے وہ جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور وہ ای وقت اسلام لائے جنگ احد کے موقع پر اور جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت پائی جب کہ انہوں نے ایک تجدہ بھی نہیں کیا تھا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ شہادت پائی جب کہ انہوں نے ایک تجدہ بھی نہیں کیا تھا اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ انہی کے متعلق جب آپ صلی الله علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل قبلیاً لاؤ اُجو کھٹے گئے ا

مدینه منورہ میں اسلام پھیلتار ہا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واپس مکہ مکر مہ لوٹ آئے اور پھر جب موسم هج آیا تو عقبہ میں اب کی مرتبہ تہتر مرد تھے اور دوعور تیں تھی جنہوں نے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم اور کفار مکہ سے حجیب کربیعت کی۔

اس رات میں سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرت براء بن عاذ ب رضی اللہ

عنہ تھے۔اسی بیعت کےموقعہ پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاجان حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھےاگر چہ وہ اسلام نہیں لائے تھے۔

ابّن کیٹر رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ صع انسہ کان بعد علی دین قومد کہ تب تک وہ اپنی قوم کے مذہب پر تھے۔

ان تہتر مردوں میں سے نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بارہ حضرات کونقیب کے طور پر چنا۔ وہ اسعد بن زرارہ ، سعد بن رہ ج ، عبد اللہ بن رواحہ، رافع بن مالک ، براء بن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام (جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے ) ، سعد بن عبادہ ، منذر بن عمرو ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ م ۔ بیتو خزرج میں سے تھے اور اوس میں سے تین حضرات تھے : اسید بن حضیر ، سعد بن خیثمہ ، رفاعہ بن عبدالمنذ ررضی اللہ عنہ م ۔ بعضول نے ابوالہیثم بن تھے : اسید بن حضیر ، سعد بن خیثمہ ، رفاعہ بن عبدالمنذ ررضی اللہ عنہ کور فاعہ کی جگہ ذکر کیا ہے۔ اور دوخوا تین بھی تھیں ۔ عمارہ رضی اللہ عنہا ، نصیبہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہا ۔ فیلہ کو تل کیا تھا۔ اور دوخوا تین بھی تھیں ۔ عمارہ رضی اللہ عنہا ، نصیبہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے مسیلہ کو تل کیا تھا۔ اور دوسری خاتون اساء بنت عمرو بن عدی رضی اللہ عنہا ہیں ۔

پھر جب یہ بیعت ہو پچکی تو ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طاب کی کہ جتنے دشمن یہاں ہیں ان پروہ ٹوٹ پڑیں اور بدلہ لیں۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز ہے نہیں دی بلکہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ والوں کومدینہ منورہ کی طرف ججرت کی اجازت دی۔

سب سے پہلے جو مکہ مکر مہ والوں میں سے مدینہ منورہ کی طرف آگلے ہیں وہ ابوسلمہ بن عبد الاسدرضی اللہ عنہ ہیں اورآپ کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کو دشمنوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا بلکہ ایک سال تک کیلئے ان کو اپنے بیٹے سے بھی جدا رکھا گیا۔ پھراس کے بعدوہ اپنے بیٹے کو لے کرمدینہ منورہ پینچی ہیں۔عثمان بن طلحہ رضی اللہ عندان کو پہچانے کیلئے ان کی مشابعت کیلئے نکلے ہیں۔

پھر اس کے بعد تو جماعت در جماعت مہاجرین جانے گے۔اور اب مسلمانوں میں سے مکہ کرمہ میں صرف نبی اکرم صلی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہدرہ گئے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر تھم رگئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر کی سواری اور سامان وغیرہ تیار کرلیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی شانہ کی طرف سے اجازت ہوای کے وہ منتظر تھے۔

ای دوران ایک رات مشرکین نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کواچا تک حمله کر کے قبل کرنے کا ارادہ کرلیا اور دروازے پر مسلح جماعت تاک میں بیڑھ گئی تا کہ جب آپ صلی الله علیه وسلم نکلیں تو وہ آپ کو قبل کر دیں۔ مگر جب آپ صلی الله علیه وسلم گھر سے نکلے تو دشمنوں میں سے کسی نے آپ صلی الله علیه وسلم گؤہیں دیکھا۔

حدیث میں ہے کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کیڑئیں سکا۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ اور رات کے وقت وہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت پر چل پڑے۔

عبد الله بن اربقط کواجرت پر لے رکھا تھا جومدیند منورہ کے راستہ کے ماہر تھے اور ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عندنے دوسواریاں دے کر غار ثور کی جگہ ان کیلئے مقرر کر لی تھی کہ تین رات کے بعد غار ثور کے پاس آگر ہم سے ملیں۔

اگر چے قریش غارِثُورتک پہنچ گئے مگر عمّی السله علی قریش حبر هما فلم یدروا که الله تعالی نے قریش کواندها کردیا اوروہ آپ صلی الله علیہ وسلم اور صدیق اکبررضی الله عند تک نہ پہنچ سکے۔

ان تین راتوں میں حضرت عامر بن فہیر ہ صدیق اکبررضی اللہ عند کی بکریوں کاریوڑ لے کر وہاں پہنچ جاتے اور اساء بنت الی بکررضی اللہ عند دونوں حضرات کا کھانا لے کر غار تک پہنچتی ر ہیں اور مکہ مکرمہ میںعبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قریش کی مجالس میں جوان حضرات کے متعلق گفتگو ہوتی تھی وہ ان حضرات کو پہنچاتے رہے۔

حق تعالی شانہ نے قریش کے غار ثور کے درواز ہ تک پہنچنے پر بھی ان کی آٹکھوں پر پر دہ ڈال دیا اس طرح کدمکڑی نے غار کے دہانہ پر جالاتن دیا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غار کے درواز ہیراپنا گھونسلا بنالیا تھا۔

اَى كُوتِى تَعَالَى شَانه بَيَانِ فَرِمَاتِ إِنَّ اللَّهُ وَهُ فَقَدْ نَصَوَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ اثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْسَنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ لَ

یہ نصرت اللہ تبارک وتعالیٰ کی اس طرح ہوئی کہ جب مشرکین غار کے درواز ہ پر پہنچے ہیں تو صدیت اکبررضی اللہ عندرو پڑے۔

کہنے گگے کہ یارسول اللہ! ان میں ہے کوئی ذرایجے کی طرف دیکھے گاتو وہ ہمیں دیکھ سکتا ہ۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اجا بکو! هاظنک باثنین الله ثالثههما؟ اور ای معلق به آیات نازل موکیس۔

جب تین دن گذر گئے تو عبد اللہ بن اریقط دونوں سواریاں لے کر پہنے گئے اور دونوں مطرات سوار ہوگئے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار بنجے اور ایک اونٹنی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہ کور دیف بنا کر چیچے بٹھایا تھا اور ان دونوں سواریوں ہے آگے آگے عبد اللہ بن اریقط اپنی سواری پر چل رہے تھے۔ ادھر قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں سے کسی ایک کو بھی لائے گاتوا سے سوادٹ انعام ملے گا۔

# سراقه بن ما لك بن الجعشم

جب تین سوار یوں کا بیقافلہ حی المعدلج سے گذرا ہے تو سراقہ بن مالک بن انجعشم نے ان تینوں سوار یوں کو دیکھ لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر ان کا پیچھا کرنے کیلئے سواری کو بھگایا۔

جب قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرائت من رہاتھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار چیچے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ آئہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شدید خطرہ تھا۔

لیکن نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مطمئن تھے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے۔

صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی پریشانی اتنی بڑھی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ھذا سراقة بن مالک قدر ھقنا۔ کہ یارسول اللہ بیسراقہ تو ہم تک پہنچ گیا!۔

آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے بددعا فرمائی اور اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیرز مین میں دھنس گئے۔ وہ کہنے لگا کہ بیتم دونوں کی بددعا سے میرے ساتھ بیروا قعہ پیش آیا ہے۔تم میرے لئے اللہ سے دعا کرو اور میں تمہارے پیچھے آنے والوں کوتم سے دور کرتا ہوا واپس حاؤں گا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی اور اس کا گھوڑا ٹھیک چلنے لگا تو اس نے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر طاب کی ۔

صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے ان کو چمڑے کے ایک گلڑے پرتح ریالکھ کر دی اور وہ واپس میہ اعلان کرتا ہواواپس مکہ کی طرف جانے لگا کہ قبلہ تحفیث ماھھنا۔ کہ اس طرف میں دیکھ آیا ہوں اس طرف تہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابن کثیررحمة الله علیه کے قول کے مطابق سراقہ ججۃ الوداع کے سال اسلام لائے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں میتح سر پیش کی ہے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے اینے وعدہ کا ایفاء فرمایا ہے۔

#### ام معبد رضى الله عنها

ای طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ام معبد رضی الله عنها کے جیمے پر گذرے اور و ہاں آپ صلی الله علیه وسلم نے قبلولہ فر مایا ہے۔ اور ام معبد رضی الله عنها نے اپنی بکریوں میں آپ صلی الله علیه وسلم کے مجزات دیکھے جس سے ان کی عقلیں جیران ہوگئیں۔

ادھر انصار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے نگلنے کی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ منتظر تھے،روزانہ وہ حرہ کی طرف نگلتے ۔

نبوت کے تیرتفویں سال۱۲رزیج الاول پیر کے دن چاشت کے وقت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ان کی ملا قات ہوگئی۔

اس طرح کہ انصار اس دن مدینہ منورہ ہے باہر نکلے اور دیریتک انتظار کرتے رہے پھر گھروں کوواپس لوٹ گئے۔

اتنے میں ایک یہودی جو کہ ٹیلہ کے اوپر چڑھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہاتھا۔ اس نے اعلان کیا کہ یساب نبی قبیلہ! ہذا جد کم الذی تنتظرون ۔ چنانچہ انصارا پنے اسلحہ کے ساتھ نکل پڑے اور السلام علیک یارسول اللہ کہہ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔

اور نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم کے مہمان ہے۔

ا یک قول بیہ ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مہمان ہے۔ اور مسلمان نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام پیش کرتے رہے۔ لیکن چونکہ اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی اس کے ان میں ہے اکثر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کواللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجھتے رہے اس لئے کہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے بالوں میں سفیدی زیادہ آپجی تھی۔

کہاتنے میں جب دو پہر کا وقت ہوا اور دھوپ ہوئی اورصدیق اکبررضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی حادرتان کر سامہ کرنے گئے تب انہیں پتا چلا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ۔صلی اللہ علیہ وسلم

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبامیں مقیم رہے۔ بیا قامت چودہ دن بیان کی جاتی ہےاور یہاں مسجد قبا کی بنیادر کھی۔

کچر اللہ کے حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پھر سوار ہوئے اور بنو سالم میں جمعہ کا وقت ہوا اور وادی راعونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔

و ہاں والوں نے جاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام فرمالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارے ہاں قیام فرمالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعو ہا فانھا مأمور ہ ۔ کہ اونٹنی آپ کو لے کر برابر جاتی رہی۔ جہاں سے گذرتی ہر قبیلہ کی دعوت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال ہمارے یہاں ہو۔ آپ فرماتے دعو ہا ف انھا مأمور ہ ۔

#### ابوابوب انصاري رضي اللدعنه

لیکن جس جگہ پر اس وقت مسجد نبوی ہے وہاں اونٹنی پیچی تو بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر سے نہیں تھے کہ پھر دوہارہ وہ کھڑی ہوگئی اور تھوڑی دور چلی۔ اس نے داکیں ہاکیں دیکھا اور واپس بیچھے مڑی اور جہاں پہلی دفعہ بیٹھی تھی وہیں پر وہ آکر بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے امر گئے اور بیدار بنی النجار میں ہوا۔ چنانچے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عندآ پصلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوہ کواپنے گھر میں اٹھا کر لے گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جگہ جوخریدی تو یہ دونی موں کا تھجور سکھانے کا ایک ہاڑہ تھا اور وہاں پر مسجد تغییر فرمائی ۔مسجد ہے متصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعیال کے لئے حجرات شریفہ تغییر کئے گئے۔

ادھر حضرت علی کرم اللہ و جہہ مکہ مکرمہ میں اتنی دیر تھبرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں مالکوں کے سپر د فرمادیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے فرمائی تھیں۔اور پھر قبامیں آگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔

مدینه منورہ پہینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ صلح فر مائی اور مصالحت کی مستقل تح برلکھ کران کے حوالے فر مائی۔

ان کے سب سے بڑے عالم عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنداسلام لے آئے کیکن عاملة یہودی کفر پر ہی رہے۔ جو تین قبیلے تھے بنو قدیقاع، بنوظیر اور بنو قریظہ۔

دوسری طرف اللہ کے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات فر مائی۔ ابتدائے اسلام میں ای مواخات کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور بیہ وراثت نسلی قرابت پر بھی مقدم بمجھی جاتی تھی۔

قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ عایہ وسلم کوشہید کرنے کا جب پختہ عزم کرلیا ان کی دار الندوہ کی میٹنگ کے بعد جس میں یہ فیصلہ انہوں نے کرلیا تھا۔

ابن اسحاق ابن عباس رضی الله عنه کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ جریل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آ رام نه فرمائیں۔

اگلی رات آئی اورسر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے در اقدس پر دشمن انجھے ہوگئے اور وہ آپ کی تاک میں رہے کہ کب آپ سونے کیلئے تشریف لیے جاتے ہیں تا کہ وہ آپ پر ٹوٹ

پڑیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب بید یکھا تو حضرت علی کرم الله و جہہ ہے ارشاد فر مایا کہتم میرے بستر پر سو جا وُ اور میری بید حضر می سنر چا در اوڑ ھالو اور اس میں سو جا وُ ، ان کی طرف ہے کوئی نالیند مکروہ بات تہمیں نہیں پہنچ سکے گی۔

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كى عادت شريفة تحى كه جب آپ صلى الله عليه وسلم سوتے تھے تو اس عادر كولے كرسويا كرتے تھے۔ انہوں نے بستر پررسول الله صلى الله عليه وسلم كى چادر اوڑھے كى كوليٹا ہوا ديكھا تو وہ كہنے لگے كہ الله كى قتم يقيناً يه ثمر ہى ہيں جواپنى چادر اوڑھے ہوئے ہيں۔ اس كئے وہ اپنى جگه ہے نہيں ہئے۔ صبح تك اس طرح منتظررہ ليكن جب مصرت على كرم الله وجہہ صبح اس بستر سے الشے تب انہيں علم ہوا كہ او ہو چادر ميں رسول الله صلى الله عليہ وسلم نہيں ہيں بلكہ حضرت على ہيں۔

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم جب ججرت فرما کرمدینه منور ہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی آپ صلی الله علیه وسلم نے تقمیر فرمائی تو اس کے اطراف میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی الله عنه کے گئی ایک مکانات تھے اور انہیں اس پڑوس پر بڑی مسرت اور خوشی تھی۔

یہاں تک کد حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہارا اورسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنورا کیک ہی تھا کہ اس تنور میں جہاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹیاں اسھی پکتی حقیں اور حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور نمازکی آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعا تمیں اپنے گھر میں سنتے رہتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت زيد بن حارثه رضى الله عنه اور ابورافع رضى الله عنه كو مكه كرمه بھيجا اور انہيں پانچ سو درہم اور دو اونٹ ديئے انہوں نے مكه كرمه كاسفر كيا اور و ہال سے واپسى ميں آپ صلى الله عليه وسلم كى دونوں صاحبز ادياں حضرت فاطمه رضى الله عنها اور حضرت ام كاثوم رضى الله عنها اور حضرت سودہ بنت زمعه رضى الله عنها ام المونين اور حضرت زيد بن حارثه رضى الله عنه اور ان كے صاحبز اد بے حضرت اسامه رضى الله عنه اور حضرت اسامه كى والدہ حضرت ام ايمن رضى الله عنها كو لےكر مكه كرمه سے واپس مدينه منورہ پہنچے۔

اس قافلہ کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن الي بكررضي اللہ عنہ حضرت ابو بكررضي اللہ عنہ کے

#### ابل وعیال کوبھی لے کرآ گئے۔

#### حارثه بن نعمان رضي اللهءينه

جب بیرسارا تافلہ مدینہ منورہ بینچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتارا۔

اس کے بعد جب بھی دو جہاں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے مکانات میں ایک کے بعد ایک مکان میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کدان کے تمام مکانات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعال میں آگئے۔

اس لئے جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح ہوا اور خصتی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فر مایا کہ میں حابتا ہوں کہ تمہاری ر ہائش بھی ہماری ر ہائش کے قریب ہوجائے۔

حضرت فاطمد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان!اگرآپ حضرت حارثہ بن نعمانؑ ہے۔ اس سلسلے میں بات کریں گے تو ہمارے لئے وہ ایک مکان خالی کردیں گے۔

دوجہاں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہمارے گئے بہت سے مکانات خالی کر چکے ہیں اس لئے مجھے اب اس سلسلے میں ان سے بات کرنے میں حیا آتی ہے۔ یہ گفتگو حضرت حارثہ تک پہنچے گئی۔

نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے خبر پینچی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے مکانات ہیں یہ آپ کے سب سے قریب رہیں گی اور میرا مال وہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم ہی کا مال ہے اور خدا کی قتم اے اللہ کے پیغیبر جو آپ مجھ سے قبول فرمائیں گے وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب

اور پسندیدہ ہے جومیرے پاس رہے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا صدقت، بساد ک اللہ علیک۔ آپ نے بیہ بات کے اس طرح حضرت بات بھی دل سے کہی اللہ تعالیٰ تمہارے مال جان میں برکت عطا فر مائے۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔

حضرت عبداللہ بن گعب بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ انصار کے ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیلئے حق تعالیٰ شانہ نے چن لیا تھا۔ اس قدر کہ ہرایک قبیلہ دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتا تھا اور بیہ سابقہ اتنا ہڑھ جاتا جس طرح کہ دوسایڈ ھآپی میں لڑرہے ہوں۔ کسی بھی چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس کرتے اور اوس اس ضرورت کو پوراکر لیتے تو خزرج کہدا شختے ، اللہ کی فتم! بیاس خدمت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سے آگے نہیں بڑھ سیس گے۔ اتنا کہ جب تک وہ اس جیسی خدمت انجام نہ دے لیتے وہاں تک آئیس چین نہیں آتا تھا اور جب جب تک وہ الے کوئی ایسی چیز کرتے تو اوس قبیلہ کے صحابہ کرام اسی طرح کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قبامیں چندروز ہجرت کے سفر میں قیام فرمایا اور جب مدینہ منور ہنتقل ہونے کا ارادہ فرمایا تو مہاجرین بھی آپ کے ساتھ مدینہ منتقل ہونے لگے۔

چنا نچدانصاران صحابہ کرام کے اکرام اور استقبال اور ان کی ضیافت میں آپس میں اس قدر تنافس کرنے گئے کہ پھر فیصلہ کیلئے قرعہ اندازی کرنی پڑتی کہ کونسا مہاجر انصار میں ہے کس کے پاس تلم رہے گا تو دسیوں جگہ سے پیش کش ہوتی اور جس کے نام قرعہ نکلتا وہ مہاجر کو اپنا مہمان بنا کر لے جاتا۔ ای طرح مہاجرین انصار کے مکانات میں اور اموال میں اور جائیداد میں متصرف ہوگئے اور انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے اکرام میں وسعت سے زیادہ خرج کردکھایا۔

ای لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ

وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے ان جیسی قوم نہیں دیکھی جب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں تھوڑی می بھی چیز میں اپنے او پر ایثار کرکے ہمارے او پر وہ خرچ کرتے ہیں اور کسی بڑی سے بڑی دولت کے خرچ کرنے میں بھی انہیں اپس و پیش نہیں آتا۔

یہ محنت کے کام خود انجام دیتے ہیں اور اس کے پیداوار اور کھل میں ہمیں شریک کرتے ہیں ہمیں تو اس کا ڈرہے کہ سمارا ثو اب بیانصار ہی لے اڑیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایسانہیں جب تک تم اس کے شکریہ میں ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کیلئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے رہو گےتم بھی اجر میں شریک رہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار ہے ارشاد فر مایا کہ تمہارے مہاجرین بھائی اپنے مال اولا داور جائیدادیں چھوڑ کرتمہارے یاس آئے ہیں۔

انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مال ہیں وہ ہمارے درمیان آ دھے آ دھے تقسیم کر لیتے ہیں۔آ دھے ہمارے مہاجرین بھائیوں کے پاس رہیں گے اورآ دھے ہمارے پاس رہیں گے۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیا اس کےعلاوہ کی بھی گنجائش ہے؟ انہوں نے پوچھاوہ کیایارسول اللہ؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیر مہاجرین ایسی قوم ہیں جو کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے تو تم ان کواپنے ساتھ کام میں شریک کرلواور پھر جو پیداوار ہوگی تواس کوآپس میں تقسیم کرلو۔ چنانچے انصار اس پر راضی ہوگئے۔

ای لئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنونضیر کی جائیدادیں اور مال غنیمت میں آگئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہا انصار سے پچھ تخفیف کردیں ان کا بوجھ ہلکا کردیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلانے کیلئے بھیجا کہ تمام انصار کووہ بلاکر لائیں۔ چنا نچے انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثنا کے بعد انصار کا اور جو انہوں نے مہاجرین پراحسانات کئے اور انہوں نے اپنے مکانات میں ان کو اتارا اور اپنی جانوں پر ایٹار کرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہاجرین صحابہ کرام کیلئے جوانہوں نے خرج کیا اس بران کاشکر بیادا فرمایا۔

پھر انصار سے فرمایا اگرتم جا ہوتو ہے جو بنونضیر کے اموال غنیمت ہیں تو ہے ہم تمہارے اور مہاجرین بھائیوں کے درمیان آ دھے آ دھے تقلیم کردیتے ہیں۔اور مہاجرین تمہارے ان مکانات ہی میں اس طرح سکونت پذیر رہیں گے اور تمہاری جائیدادوں میں ہی اس طرح رہیں گے اور اگرتم جا ہوتو تم یہ نہیں دے دواوروہ تمہارے گھروں سے نکل جا کیں۔

چنا نچے سعد بن معاذ رضی اللہ عنداور سعد بن عباد ۃ رضی اللہ عند دونوں کھڑے ہوگئے اور دونوں نے کہا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مہاجرین کیلئے بنونضیر کا مال اور فے اورغنیمت تقسیم فرمادیں اور بیہ ہمارے گھروں میں جس طرح پہلے سے رہتے ہیں اس طرح بیر ہیں گے۔

اور بیک آوازتمام کههای رضینا و سلمنا یار سول الله یارسول الله بیرساورغبت ہم اس برراضی اورخوش میں۔

چنا نچرآ پ سلی الله علیه وسلم نے انصار کیلئے دعا فرمائی السلهم ارحم الانسصار و ابناء الانصار و ابناء الانصار اور مال فی اور مال غنیمت تنها مهاجرین میں تضیم کردیا گیا۔ انصار میں سے صرف دو محض جنہیں شدید احتیاج تھی آپ صلی الله علیه وسلم نے اس میں سے ان کو حصہ عطافر مایا۔ رضی الله عنہم اجمعین۔

## حبیب خدا: میں نے آج خدا سے بیدعا کی ہے

حضرت عبداللہ بن جمش رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر بلایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد مجھے ملو اور اسلحہ سے مسلح ہوکر میرے پاس آنا میں سخھے کسی طرف بھیجنا جا ہتا ہول۔

میں صبح کی نماز کے بعد حاضر ہوا اور میری تکوار ، میرا تیر کمان ، میراتر کش اور میری ڈھال میرے ساتھ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے حجرہ شریفہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ میں نے دیکھا کہ چنرمہا جرین بھی وہاں موجود ہیں۔

ا تنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک تح پر ککھوائی ۔

پھر مجھے بلایا اور مجھے وہ خولانی چڑے پر آبھی ہوئی تحریر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں لوگوں کی جماعت پر مختبے امیر مقرر کیا ہے،تم جاؤ اور دورات کی مسافت چلتے رہو۔ اس کے بعد میرا یہ خط کھولنا اور جواس میں مضمون ہے اس پڑمل کچھو۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله کس جانب میں جاؤں؟ تو آپ صلی الله علیه وَسلم نے فرمایا کہ مخبد والے راستہ کی طرف حاؤ۔

چنا نچەحضرت عبداللہ بن جھش رضی اللہ عنداور ان کے ساتھ آٹھ مہا جرین اور تھے وہ اس نجد والے راستہ پر چلتے رہے۔

یہاں تک کد دورات کی مسافت پر پہنچاتو حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خط اورتحریر کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں میصنمون تھا کہ جب تم میرے اس خط کو پڑھوتو چلتے رہو یہاں تک گذشن نخلہ میں پہنچ جاؤجو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے۔

اور وہاں تم قریش کا انتظار کرنا اور ان کی خبریں ہمارے لئے معلوم کرلینا۔ لیکن اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کواپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔

جب حضرت عبداللہ بن مجش رضی اللہ عند نے وہ تحریر پڑھی تو فرمانے گے مسمعا اللہ علیہ وسلم وطاعۃ ۔ دل وجان سے قبول ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رہوں یہاں تک کہ میں ار موں یہاں تک کہ میں خبر لے کرآؤں۔ اور مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کومجور کروں۔ جوتم میں سے شہادت کو جا ہتا ہواور اس کا شوق رکھتا ہوتو وہ چلے اور جونا پیند کرتا ہوتو وہ واپس چلا جائے۔ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق جار ہا ہوں۔

سب نے کہا نصف مسامعون مطبعون رکہ ہم بھی اللہ اوراس کے رسول کے حکم کودل وجان سے قبول کرتے ہیں۔ سوآپ چل رپڑے علی برکة اللہ دخفرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عندان کوساتھ لے کر چلے یہاں تک کیطن نخلہ میں پہنچے اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی چھے نہیں رہا۔

یمی عبد الله بن جحش رضی الله عنه جنگ احد میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول الله! بیەشر کین مکه بیددشمنان اسلام یہاں آ کر احد پر پڑ گئے ہیں جہاں آپ ان کود مکھرہے ہیں۔

میں نے آج اللہ تبارک وتعالی ہے ایک دعا کی ہے اور دعا پیگ ہے کہ اے اللہ! میں کھنے فتم دیتا ہوں کہ ہم دغمن ہے ملیں تو وہ مجھے آل کریں، میرا پیٹ چیریں، میرا مثلہ کریں اور میں شہادت کی حالت میں مقتول ہونے کی حالت میں تجھ سے ملوں اور کہوں البی! میرے ساتھ میہ بیا گیا ہے۔ پھر تو مجھ سے پوچھے کہ کس وجہ سے تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیرے خاطر اور تیرے راستہ میں۔

اور پارسول الله صلی الله علیه وسلم میں ایک دوسرا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا خدا سے تھا۔ ایک دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرے نز کہ کے والی آپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی بخوشی سے اس کو قبول فر مایا۔

چنا نچید حضرت عبد اللہ بن جحش رصنی اللہ عند نگلے ، شہید ہوئے ، ان کا مثلہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ عند کے ساتھ ایک قبر میں فن کیا اور حضرت حمز ہ رصنی اللہ عند ان کے حضرت عبداللہ بن جحش رصنی اللہ عنہ کے خالو ہوتے ہیں۔

## حضرت عباس رضى اللدعنه

جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیلئے احد کی طرف نگلنے کا ارادہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچپا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریر پوشیدہ طور پر بھیج رہے ہیں جس میں آپ کوخبر دیتے ہیں کہ قریش نے یہاں مکہ سے سفر کی تیاری کی ہے اور ان کی فوج کی یہ تعداد ہے۔

انہوں نے خط سربمہر کیا اور قبیلہ ہوغفار کے ایک مخص کو کرایہ پرلیا اوراس کے ساتھ شرط کرلی کہ تہمیں تین دن میں مدینہ منورہ ہر حال میں پہنچنا ہے اور بیدخط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہی جا کر پہنچانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی واسطہ ہے اس کو نہ پہنچا ئیں۔

جنانچے قبیلہ بنوغفار کا وہ آ دمی پہنچا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومدینہ منورہ میں نہیں پایا اور اسے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبامیں ہیں تو وہ قبا حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قبا کے دروازہ پر ملا قات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دراز گوش پر سوار ہور ہے تھے اور وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خط پڑھا۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فر مایا کہ بیہ ضمون کسی کے سامنے ظاہر نہ ہواور بیراز رہے۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن رئیج رضی اللہ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے پوچھا کہ کیا گھر میں اور کوئی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیانہیں ۔ کوئی نہیں ۔ آپ جو ارشاد فر مانا چاہتے ہیں یارسول اللہ آپ ارشاد فر مائیں ۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خط کا جومضمون تھا قریش کے جنگ کی غرض سے سفر کا ، وہ حضرت سعد کو بتا دیا۔

حضرت سعدر منی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے امید ہے کہ اس میں خیر ہوگا۔ حضرت سعد رمنی اللہ عنہ ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے مضمون کوراز رکھنے کی تا کید فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا ہے مدینۂ منور ہ تشریف لے گئے۔

اور جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی الله عنه کی اہلیه محتر مداہبے شوہر کے باس نکل کرآئیں اور کہنے لگیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تنہیں کیا فرمایا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فر مایا کتھے اس سے کیاغرض؟ تیری ماں مرے۔ کتھے اس

ے کیاغرض؟ وہ کہنے گئی کہ جوتمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر مارے تھے وہ میں نے سن لیا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوارشاد فر مایا تھا وہ سارامضمون حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔

حضرت معدرضی اللہ عند نے پڑھاان السلہ و انا المیہ د اجعون ۔ اور حضرت معدرضی اللہ عند نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو ہماری ہاتیں سن رہی ہے اور اگر مجھے پیتہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز اس وقت نہ کہتا کہ یارسول اللہ جوآپ ہات ارشاد فرمانا علیہ فیم ارشاد فرمانا حاستے ہیں ارشاد فرمائمیں۔

اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عند نے اپنی اہلیہ کی چوٹیوں کو پکڑا اور وہ دوڑ رہے تھے اور اہلیہ کو چھے سے اس کے کہ انہوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ جسر بطحان مسجد غمامہ کے پاس مدینہ منورہ میں ہے اس حال میں کہ ہالوں کو پکڑ کر اتنی دور تک تھینج کر لے جانے کی وجہ سے آپ کی اہلیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔

اور جا کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری ہوی نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے متعلق پوچھا تو میں نے اس سے چھپایا لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو سن لیا ہے سارا قصداور اس نے ساری بات اس طرح بیان کردی۔

اب یارسول الله میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہوجائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد گمانی ہو کہ میں نے آپ کے راز کا افشاء کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی چوٹیاں چھوڑ دو۔

## عمروبن جموح رضى اللدعنه

حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بیہ بہت زیادہ لنگڑے تھے اورلنگڑ اکر چلتے تھے کہ انہیں

عرق النساء کی بیاری تھی اسلئے وہ سید ھے چل نہیں سکتے تھے۔ شیر کی طرح ان کے جار بیٹے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہتے تھے۔

جنگ احدیلی بیٹوں نے اپنے والدصاحب کورو کنا چاہا اور والدصاحب سے عرض کیا کہ
اللہ عز وجل نے آپ کومعذورین میں شار فرمایا ہے۔ بین کر حضرت عمر ورضی اللہ عنه نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس ارادہ سے
روکنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ لکلنے سے مجھے روک رہے ہیں اور خدا کی قتم مجھے امید ہے
کہ میں اس کنگڑے پیر کے ساتھ لنگڑ اتا ہوا جنت میں چلوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آپ کواللہ نے معذورین میں قرار دیا ہے اور آپ ہر جہاد نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹول سے ارشاد فر مایا تم انہیں مت روکو۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کے لئے شہادت مقدر فر مادے۔

چنانچ حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنگ احد میں نکے اور جنگ احد میں نکے اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی اگرم صلی الله علیه وسلم ان پرشہادت کے بعد میدان جنگ میں ان پر گذر ہے تو ارشاد فر مایا۔ اد اک تسمشسی ہو جلک الصحیحة فی المجنة کما ہے میں ان پر گذر ہے تو اللہ عنه! میں تمہیں دکھ رہا ہوں کہ تم اپنے صحت مند پیر کے ساتھ جنت میں چل رہے ہو۔

پھر انہیں عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عند ،حضرت جابر رضی اللہ عند کے والد کے ساتھ ایک قبر میں دونوں کو دفن کیا۔اور حضرت جابر رضی اللہ عنداور بید دونوں حضرات آپس میں سالا بہنوئی تھے۔

حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه کی خصوصیت سیبھی تھی کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے از واج مطہرات میں سے جب کسی سے نکاح فر مایا تو حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه نے بخوشی محبت میں اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے اکرام میں اپنی طرف سے ولیمہ فر مایا ہے۔ غزوہ احدیمیں ابود جاندرضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کیلئے ڈ صال بنا رکھا تھا اور جتنے تیر گرتے تھے وہ ان کی پیٹھ پر گرتے تھے اور وہ ہرطرف جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کوجھیل لیتے تھے یہاں تک کہ بے ثمار تیرآپ کی پیٹھ میں پیوست ہوگئے۔ یہی حال حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔

#### ابوطلحه رضى الثدعنه

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے چھپے رکھ کر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ڈھال ہے ہوئے تھے اور بڑے تیرانداز تھے جب وہ تیر چھیئتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے کہ ان کا تیر کہاں گررہا ہے اس کود کھیئیں۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عندع ض کرتے ہاہی انت و اُھی میار سول اللہ یاسیدی یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ، کہیں آپ کوکوئی تیرنہ لگ جائے۔ نہوی دون نہوک آپ کے سینے کو بچانے کیلئے میراسینہ حاضر ہے۔

جنگ احد میں ابوطلحہ رضی اللہ عند نے اپنی جان کو اپنی ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سما منے کی طرف سے دیوار بنار کھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعرض کرتے جاتے انسے جَدُلُدٌ یہار سول اللہ میارسول اللہ! مجھے اللہ نے بہت قوت دے رکھی ہے مجھے جہاں بھی جائیں آپ بھیج کتے ہیں۔

## شاس بن عثان المخز ومي رضى الله عنه

یمی حال حضرت شاس بن عثان المخز ومی رضی الله عنه کا تھا جن کا اسم گرا می عثان بن عثان بتایا گیا ہےاور شاس ان کالقب تھا کہوہ سور ج کی طرح انتہائی حسین وجمیل تھے۔

جنگ احدییں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیاروں طرف جدھر بھی نظر ڈ النے تو حضرت شاس رضی اللہ عنہ کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم و کیھتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ نے والے مملوں کواپنی تلوار کے ذریعے روک رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کیلئے وہ اپنے جسم کوڑ بھال بنائے ہوئے ہیں۔اس حد تک کہ بالآخروہ شہید ہوگئے۔

جب وہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ثاس کو میں کس چیز سے مشابہت دول کہ ان کی مشابہت کیلئے یہ بھئة اور ڈھال کے سوا کوئی چیز نہیں ہو کئی۔ میرے لئے یہ ڈھال ہے رہے۔

حضرت شاس کوآخری سانسوں میں نزع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرات شریفہ میں لایا گیا۔ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جرہ میں آپ کو لے جایا گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں کہ بیتو میرے چھازاد بھائی ہیں اور میں ان کی خدمت انجام دینے کی زیادہ المئق ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جرہ میں ان کو لے جاؤ۔ ایک دن رات وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہے اور بالآخر شہید ہوگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جائے اور جن کیڑوں میں وہ شہید ہوئے تھے انہی میں نے فر مایا کہ آئییں اٹھ علیہ وسلم نے آئییں وفن فر مایا۔

#### گعب بن ما لک رضی الله عنه

جنگ احدید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خود جوآپ صلی الله علیه وسلم نے پہن رکھی تھی اس کا رنگ زرد تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه نے دیکھا که شرکین اپنے تیروں کو نبی اگرم صلی الله علیه وسلم کو پہچان کرسیدھا آپ کی طرف پھینک رہے ہیں۔ کیونکہ انہیں آپ صلی الله علیه وسلم کی خود کا رنگ معلوم ہے۔

چنانچے حضرت کعب بن مالک رحمة الله عليه آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کيا که يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ اپني پيلي خود مجھے عطا فرماديں اور مير ی خود آپ رکھ لیس اور اس کا رنگ زرد کے علاوہ کوئی دوسراتھا تا کہ شرکین کے تیر میری طرف برستے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکر سیدادا فرماتے ہوئے اور دعا دیتے ہوئے ان کی خود اپنے خود سے بدل دی۔ اس دن حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے گیارہ زخم آئے۔

ابن ایخی فرماتے ہیں کہ ایک وقت جنگ احد میں ایسا بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ صن رجل میشری لنا نفسہ؟ کون جمارے لئے اپنی جان کی بازی لگا تا ہے۔ پانچ صحابہ کرام جن میں مصرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ بھی تھے کھڑے ہوئے اورایک ایک کرکے سازے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوگئے۔

## زياد بن سكن رضى الله عنه

یہاں تک کدان میں آخری زیاد بن سکن رضی اللہ عندرہ گئے اور وہ انتہائی زخی ہونے کی حالت میں سے کہ پھر پانسہ پلٹا اور مسلمانوں نے جو کا فرنبی اکر م سلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف قریب پہنچ چکے سے آئییں بٹایا تو حضرت نبی اکر م سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ 'ادنہ هنی'ان کو ذرا میرے قریب کردو۔ سکن رضی اللہ عنہ کرام نے حضرت زیاد کو قریب کیا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے حضرت زیاد کو قریب کیا تو انہوں مارک کو اپنا تکیہ بنایا ،اس پر اپنا گال رکھا اور اسی حال میں وہ شہید ہوگئے کہ و حدہ علی قدم د سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ان کا گال تھا۔

جنگ احدیدں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنچے والے دو رہائی دانت میں سے ایک کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنچے والا ہونٹ مبارک زخمی تھا اور آپ کی پیٹانی مبارک میں بھی زخم آیا تھا اور آپ کے گال مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے اور خود کی کڑیاں

## آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے گال مبارک میں گھس گئی تھیں۔

## ابوعببيده بن الجراح رضي الله عنه

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے دو میں سے ایک کڑی کو تھنے لیا کہ جس میں ان کے سامنے والے ثنیہ علیا میں سے ایک دانت بھی گر گیا لیکن وہ ایک کو نکالنے میں کا میاب ہوگئے۔ پھر انہوں نے اس طرح دوسری مرتبہ دوسر اجھٹکا لگایا اور دوسری کڑی کو نکالاتو اس کے ساتھا آپ کے ثنایا علیا میں سے دوسر ابھی گر گیا۔

### ما لک بن سنان رضی اللّٰدعنه

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والدمحتر م مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جلدی ہے اسلامے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جوخون شبک رہا تھا اسے چوس الیا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ انتشار ب المدم ؟ تم خون چیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ میس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کوتھوکوں گانہیں۔ میں اسے پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیثارت دی من مس به دمه لم تصبه المناد کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہوگیا اسے بھی دوز خ کی آگ نہیں بہتے گی۔

#### طلحه بنعبيداللدرضي اللدعنه

جنگ احد میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہے، پیچھے ہے ، دائیس ہے، بائیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی تلوار کے ذریعے کرر ہے تھے اور وشمن سے مقابلہ کرر ہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ گھوم رہے تھے اور اپنی ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کیلئے ڈھال بنائے ہوئے تھے۔

جارول طرف سے تلواریں ان کوڈ ھانے ہوئے تھیں اور جارول طرف سے تیران پر برس

رہے تھے اس حال میں بھی وہ اپنی جان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر رہے تھے اتنے میں ایک مشرک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چینچنے والے تیر کواپنے ہاتھ پر جھیل لیا جس سے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ شل ہو گیا۔

اس دوران ایک مشرک نے سمامنے کی طرف سے آپ پر وار کیا اور دوسرے نے پیچھے گی طرف سے آپ پر وار کیا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے سر سے خون بہت زور سے بہنے لگا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہوگئے۔ حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ نے ان پر پانی حچٹر کا یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے۔

ابسب سے پہلا ان کا کلام میتھا کہ صافعیل دسول السلم سرکار کا کیا حال ہے؟ حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے تہارے پاس بھیجا ہے۔

حضرت طلحد رضی الله عندالله كاشكر او اكرتے بيں 'المحسد لله ، كل مصيبة بعده جلل 'م جب سركار زنده بين اور سلامت بين تو بهارے لئے برمصيب آسان اور بهل اور شيرين معلوم ہوتی ہے۔

## انس بن نضر رضى الله عنه

حضرت انس بن نضر رضی اللہ عند نے چند ساتھیوں کودیکھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہتم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ قسل رسول الله کہ اللہ کے اللہ کے بیم رتوشہید ہوگئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عند فرمانے لگے کہ پھر آپ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کروگے ہم بھی چلومرجاؤجس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔

پھر انہوں نے آ گے بڑھ کر قبال کرنا شروع کیا یہاں تک کہوہ خودشہید ہو گئے اور تلوار اور

تیر کے ستر سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے یہاں تک کدان کا جسم سارا چھلنی ہو چکا تھا وہ پیچانے بھی نہیں جاتے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پوروں سے یا ان کی انگل میں جوانگوشمی اس کے ذریعے پیچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ رضی اللہ عنہم وارضا ہم۔

### سعد بن ربيع رضى الله عنه

محد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے تمام شہداء کے انتظام سے جنہیز و تکفین سے سب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سعد بن رہے رضی اللہ عنہ کود کچھ کرآئے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے۔

حضرت محمر بن مسلمه رضی الله عنه آواز لگاتے رہے یا سعد بن رقع یا سعد بن رقع ! یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد بلکی ہی آواز آئی جب انہوں نے سے کہا کہ یا سعد بن رقع رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے تمہاری خاطر بھیجا ہے تو بہت کمزور ہلکی ہی آواز میں حضرت سعد بن رقع رضی الله علیه وسلم نے جواب دیا۔حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله عنه پنچ تو دیکھا کہ آخری ان کے سائس چل رہے ہیں اور انتہائی زخی حالت میں ہیں۔

جب ان سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو دیکھنے کیلئے بھیجا ہے کہ آپ زندہ میں یا شہید ہو چکے۔

حضرت سعدرضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ انا فی الاموات، ممیں شہداء میں ہوں۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومیری طرف سے سلام عرض کر دیجئو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ سعد بن رہیج آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جسز اک السلمہ عنا خیبر حاجزی نہیا عن امتہ ۔

اور بیبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومیرا حال بنادینا کہ جھے بارہ تلوار کے وار گئے ہیں اور

میں نے مجھ سے تمام قبال کرنے والوں کوٹھ کانے نگادیا تھا۔

پھر حضرت سعدرضی اللہ عند نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند سے ایک اور بات کہی کہ میری قوم کومیر اسلام کہنا اور ان سے کہنا کہ سعد بن رقع رضی اللہ عنہ منہ ہیں ہے کہ کر گئے ہیں کہ تنہارا اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا اگر دشمن نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور کوئی ایک شخص بھی تم میں سے زندہ ہو۔ پھر اتنا کہہ کروہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی۔

ای لئے ایک دفعہ سعد بن رہ من اللہ عند کی چھوٹی ہی بیٹی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے الوگوں نے بوچھا کہ بیآ پ کی بیٹی ہے اے ابو بکر رضی اللہ عند ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ بیا ایسے آدمی کی بیٹی ہے جو ان لوگوں میں ایسے آدمی کی بیٹی ہے جو ان لوگوں میں سے سے جھے جنہوں نے عقبہ میں نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ، جو بدریین میں سے سے جھے جنہوں نے جنگ احد میں شہادت یائی تھی۔

جب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے فارغ ہوئے تو واپسی میں بنی عبد الاشہل سے گذرر ہے تھے اور وہ اپنے شہداء پر افسوس کرر ہے تھے اور ہنوعبد الاشہل میں سے ام عامر رضی اللہ تعالی عنها کے شوہران کے بھائی ،ان کے باپ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان تینوں کی شہادت کی خبرس کر انہوں نے اناللہ پڑھی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ ام عامر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے فضل سے جیساتم جا ہی ہو بخیریت ہیں ۔ تو حضرت ام عامر اس سے اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شدگی کروں ۔ تو انہیں دکھاؤ تا کہ میں اپنی آ تکھیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شدگی کروں ۔ تو انہیں اشار سے جبان اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت سے شدگی کروں ۔ تو انہیں اشار سے جبانی اللہ علیہ وسلم کی دیارت سے شدگی کروں ۔ تو انہیں وسلم کود یکھاؤ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا کہ دسمیں ہیں مصیبہ بعد ک جلل یار سول

# الله '۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعائے خیر فر مائی۔

## كبشه بنت رافع رضى اللدعنها

حضرت كبيشه بنت رافع رضي الله عنها حضرت سعد بن معاذ رضي الله عنه كي والد ومحتر مه نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی آر ہی تھیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینے گھوڑے برسوار تنے اور کبشہ بنت رافع کے صاحبز ادہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیمیری ماں آئی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا فر مایا۔ ام سعد رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئیں اور اچھی طرح سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی ر ہیں اور اس کے بعد خوش ہوکر کہنے لگیں کہ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سیجے سالم دیکھا تو تمام مصائب ہمارے لئے ملکے ہیں۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی ان کے ابا اور ان کے شوہر کے بارے میں ان کی تعزیت فر مائی اور فر مایا کہ وہ سب انتظمے جنت میں ہیں اور ان کی شفاعت چھیے والوں کے حق میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے قبول کرلی گئی ہے۔ پھرام سعدرضی الله عنہا نے عرض کیا رضینا بوسول الله ۔ پھر جو پیچھے والوں کیلئے ام سعدر ضي الله عنها نے وعا کیلیے عرض کی تو آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے ان کیلیے وعا فر مائی 'اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْدُ مُصِيْبَتَهُمْ وَاحْسِنْ خَلْفَ عَلَى مَنْ خَلَّفَهُمْ.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ جمعہ کے دن تشریف لائے اور سینچ کا دن گذرا اور اتو ارضح کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی تھے اور اسی لئے قبیلہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کراپنے گھروں کونہیں گئے ، مسجد ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے دروازے پر سعد بن عباد ق ،حباب بن المنذ ر ،سعد بن معاذ ، اوس بن خولد ، قناد ق بن النعمان اور خویب بن اوس رضی الله عنهم وغیر ہ در اقدس کی چوکھٹ پر ہی سوئے۔

ان حالات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اعلان کردو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنے کیلئے قریش کا مکہ کے راستہ پر پیچھا کرنے کیلئے چلنا ہے اور ہمارے ساتھ جوکل کو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھاصرف وہی جاسکتا ہے۔

یہ سنتے ہی سعد بن معا ذرضی اللہ عند اپنے قبیلے کی طرف نگلے۔ بنوعبد الاشہل میں جن سب کے زخم نظر آرہے تھے وہاں جا کر سعد رضی اللہ عند چلا کر فرمانے گئے کہ یہ بسب عبد الاشهل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمر کم ان تطلبوا عدو کم ۔اسید بن هنیر رضی اللہ عند کے خود سات زخم تھے ابھی علاج زخموں کا شروع نہیں کیا تھا کہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ سمعاً وطاعة لله ولر سوله اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قوم کو لے کر کھڑے ہوگئے جو سارے کے سامنے اپنی

سعد بن عبادة رضی الله عنه اپنی قوم بنی سعده میں پہنچے اور نگلنے کا اعلان کیا تو وہ بھی زخمی حالت میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

ابو قادۃ رضی اللہ عندا پنے قبیلے میں پہنچ اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر تھم ہے انہوں نے اپنے زخموں کو چھوڑا اور ہتھیاروں کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔

لکھا ہے کہ بنوسلمہ میں سے حالیس حضرات نکل پڑے جوسب ہی زخمی تھے اور زخم بھی ایسے کہ سرف طفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ کو تیرہ جگہ جسم پر زخم تھے۔ خراش بن صمّہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر دس جگہ زخم تھے۔ گعب بن ما لک رضی الله عنه کے جسم پر تیرہ جگدزخم تھے۔ قطبہ بن عامر رضی الله عنه کے نو زخم تھے۔

اس لئے جب بیشنیة الوداع پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس سلح پہنچ ہیں اور صف بندی ہوئی اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کے زخموں کا بیرحال دیکھا کہ جن سے خون بہدر ہا تھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دعا فر مائی السلھم ار حم بسنی سلمه اسے خدا بی سلمہ پر رحمت نازل فرما۔

## علامہ یوسف بن حسن ابن عبد الہادی المقدی نے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کروفات تک کے ہرسال کے وقائع کا ایک نقشہ اس طرح تھینجا ہے:

## بعثة كايبلاسال:

🖈 وقی کی ابتدا

🖈 وحی کی تفاصیل ورقنہ بن نوفل نے معلوم کیں۔

ا ابو بکر صدیق، سیدنا علی بن طالب، حضرت زید بن حارثه، حضرت خدیجة الکبری اور دیگر صحابه رضی الله عنهم کا اسلام

### بعثت كا دوسراسال:

ا سیدنا عثمان بن عفان ، حضرت زبیر ،عبد الرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی و قاص طلحة بن عبیدالله رضی الله عنهم وغیره کا اسلام

🤝 حضرت صدیق اکبررضی الله عند کی اسلام کی دعوت کے بارے میں جدوجہد

### بعثة كاتيسراسال:

🏠 حضرت عمرو بن عبسه اور خالد بن سعيدرضي الله تعالی عنهما کا اسلام

#### بعثت كاچوتها سال:

کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چچاجان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام

🌣 تحملم كحلا دعوت اسلام كا آغاز

🖈 شعب الي طالب ميں بنو ہاشم كامحصور ہوجانا

## بعثت كامانچوال سال:

🕁 قریش کے مظالم کے نتیجے میں مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی جحرت

🤝 مہاجرین کوشاہ جش سے واپس مکہ بھجوانے کیلئے قریش نے وفد بھیجا۔

🖈 بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا جو محیفہ لکھا گیا تھا اس کا حکم چلتار ہا۔

#### بعثت كالحصال:

ہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفے کے متعلق وحی کے ذریعے خبر دی کددیمک نے اسے کھالیا ہے۔ کھالیا ہے۔

#### بعثة كاساتوان سال:

🖈 اسراءاورمعراج

🖈 حضرت خدیجیالکبری رضی الله عنها اورابوطالب کی و فات

انبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها سے اور حضرت سودہ مرختی اللہ عنها سے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنها سے عقید نکاح

🖈 🌓 پسلی الله علیه وسلم کا قبائل میں جا کراپنے آپ کومد د طاب کرنے کیلئے پیش کرنا

## بعثت كالمحوال سال:

🖈 آپ سلی الله علیه وسلم کا این آپ کوانصار کے سامنے پیش کرنا

🖈 عقبه (یعنی گھاٹی) کی برکات کی ابتداء۔

#### بعثة كانوال سال:

🏗 معجزه شق القمر

انسار کے وفد کی عقبہ اور گھائی میں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری ملاقات اور انسار کا اسلام قبول کرنا۔

#### بعثت كا دسوال سال:

🖈 نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 🏿 گی مدینه منوره کی طرف ججرت ـ

## جرت كايبلاسال:

🖈 مىجدنبوي اورمىجد قبا كى تقبير

🖈 حضرت عا كنشەرىنى اللەعنىها كى زخصتى

🖈 حضرت سودة رضى الله عنها كى ججرت

🏠 عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کی ولادت

🦝 حضرت حمز ہ رضی اللہ ءنہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم 🛚 نے جھنڈ ا دے کر ایک مہم پر بھیجا۔

🚓 عبیدہ بن الحارث رضی اللہءنہ کو جھنڈا دے کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم 🛚 نےمہم پر جھجا۔

🖈 سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کوامیر بنا کرجھنڈا دے کرمہم پر بھیجا۔

🤝 آپ سلی اللہ علیہ وسلم 🔑 قبا کے میز بان کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہا کی و فات

🏠 ابوا مامه رضی الله عنه کی و فات

🖈 واید بن مغیره مرگیا اور عاص بن وائل بھی۔

🖈 عبدالله بن سلام رضی الله عنه اور حضرت سلمان الفارس رضی الله عنه کا اسلام

🏠 سعد بن زراره رضی الله عند کی و فات

🌣 مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات

🖈 نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کایبود کے ساتھ صلی نامیہ

## هجرت كا دوسراسال:

🖈 غزوه ابواء

🖈 غزوه عيره

🖈 غزوه بواط

ہے کرزین جاہر جس نے مدینہ منورہ کے اطراف میں چرنے والے جانوروں پرلوٹ ڈالی تھی اس کا پیچھا گیا۔

🖈 سعد بن الي و قاص رضي الله ءنه كوايك مختصر جماعت برامير بنا كربهيجا گيا ـ

🖈 عبدالله بن جش رمنی الله عنه کوامیر بنا کرایک سریه پر بھیجا گیا۔

ایت المقدس سے بیت الله کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم آگیا۔

🖈 صدقه نظر کاحکم

🖈 عيد کې نماز کاځکم

🖈 غزوة بدر كبري

🏠 غزوه بني قديقاع

🖈 غزوة قُرقَرُ ة اللَّدر جےغزوہ بحران بھی کہاجاتا ہے

🖈 غزوة السويق

🖈 حضرت فاطمة الزهرارضي الله تعالى عنها ہے حضرت على كرم الله وجبه كاعقد زكاح

## هجرت كاتيسراسال:

🎓 آپ صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس بنواثعلبه کی طرف کوچ فر ما کرتشریف لے گئے۔

🖈 غزوه بنوشکیم

🖈 كعب بن اشرف كاقتل

🖈 سرييقرده

🖈 ابورافع كاقل

🖈 حفصہ بنت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح

🖈 غزوهٔ احد

🖈 غزوة حمراء الاسد

🖈 حضرت حمزه رضی الله عنه کی شهادت

🖈 عمرو بن الجموح رضى الله عنه كي شهادت

🏠 انس بن نضر رضی الله عند کی شهادت

🏠 سعد بن ربيج رضي الله عنه كي شهادت

#### هجرت كا چوتها سال:

الم غزوه رجيح

الله عليه وسلم عرو بن اميه الضمر ي رضى الله عنه كوابوسفيان كِفل كيليّ آپ صلى الله عليه وسلم في مكر في روانه فرمايا ـ

🖈 غزوه يئر معونه

🖈 بنونضير كوجلاوطن كيا گيا

🖈 غزوؤذات الرقاع

🖈 غزوة بدرالصغر ي ۲

🦈 آپ صلی الله علیه وسلم 🖰 حضرت ام سلمه رضی الله عند کے ساتھ عقد نکاح

🖈 حضرت حسين رضى الله عنه كي ولادت

🖈 عاصم بن ثابت رضى الله عنه اورعامر بن فهيرة رضى الله عنه كي شهادت

🖈 عبدالله بنعثان رضى الله عنه كي وفات

## ججرت كايانچوال سال:

🦙 آپ صلی الله علیه وسلم کازینب بنت جحشٌ ہے عقد نکاح

🖈 غزوة دُومة الجندل

🖈 غزوه بنوقريظه

🏠 سعد بن معاذ رضی الله عنه کی و فات

🏠 خلاد بن سويدرضي الله عند کې شهادت

🏠 اميه بن الى الصلت كى وفات

🏠 حضرت جابر رضی الله عنه کی خندق میں ضیافت

🤝 حضرت علی کرم اللّٰہ و جہداور آپ رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھیوں کا دعمُن سے مقابلہ

🖈 بنوقر یظہ کے بارے میں فیلے کیلئے حضرت سعد کو تکم بنایا گیا۔

🏠 سعد بن عبادة رضى الله عنه كي والده محتر مه كي و فات

🖈 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبینہ بن حصن سے مصالحت فر مائی

### هجرت كالجمثاسال:

🖈 غزوة بني لحيان

🖈 غزوهٔ ذی قُرُ د

🖈 غزوۂ بی اُمصطلق جےغزوۃ مریسیع بھی کہاجا تا ہے۔

🌣 واقعدا فك

🖈 عمرة الحديبية

🖈 سربيعكاشه

الربيم بن مسلمةً طاء كي طرف الم

🖈 سربيالوعبيده

🖈 سربیزید بن حارثه بنوشکیم کی طرف

المربيذيد بن حارثة مص كي طرف

🖈 سربیزیدین حارثه بنواغلبه کی طرف

🌣 سربیزید بن حارثه العیس کی طرف

🖈 سربيعبدالرحمٰن بنعوف دومة الجندل كي طرف

اللہ علیہ بن حارثہ گوام قر فہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک دیتے کے ساتھ بھیجا۔ ساتھ بھیجا۔

🖈 سریه کرزین جابرغز نبین کی طرف

ہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استهاء یعنی طلب بارال اور طلب رحمت کیلئے دعا فرمائی۔

#### جرت كاساتوان سال:

🖈 غزوة خيبر

🌣 سربيعمر بن الخطاب رضى الله عنه تُرباء كي طرف

اللہ عندنا ابو بکررضی اللہ عنہ کو ایک فوجی دیتے کے ساتھ بنو کلاب یا بنوفئز ارہ کی طرف بھیجا کی جو کے ساتھ بنوکلاب یا بنوفئز ارہ کی طرف بھیجا گیا جوضریتیہ کے اطرف میں ہے۔

اللہ عنہ کی طرف بھیجا گیا جو جی دیتے کے ساتھ بنومُر ق کی طرف بھیجا گیا جو خدق میں ہے۔ فدق میں ہے۔

🖈 بشیر بن سعد رضی الله عنه کوئیمن اور جبار کی طرف فوج دے کر جیجا گیا۔

🤝 نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے سلاطین اور ملوک کے نا م گرا می نا ہے ارسال فر مائے۔

🦈 آپ صلی الله علیه وسلم نے جبلہ بن ایہم کوگرا می نامہ بھیجا۔

🖈 شیرویه نے اپنے باپ سری پرویز کوقل کردیا۔

🖈 مُقونس شاہ مصری طرف سے نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم 🛮 کی خدمت میں ہدیہ پہنچا۔

🌣 عمرة القصناء

🖈 حضرت میمونه رمننی الله عنها ہے آپ صلی الله علیه وسلم 🕏 اعقد نکاح

🖈 سريداين الى العوجاء بنوشليم كى طرف

## جرت كا آثفوان سال:

اسلام کی مخرت خالد بن ولید، عمر و بن العاص اورعثان بن طلحه انجی رضی الله عنهم کا اسلام تجول کرنا

🏠 متجد نبوی میں منبر بنایا گیا۔

الله على عاص رضى الله عنه كوآپ صلى الله عليه وسلم نے فوج پر امير مقرر فر ما كر ذات الله الله عليه وسلم كي طرف بھيجا۔

🖈 غزوؤفتح مکه

🏠 ابوسفیان بن حرب کا اسلام

🏠 خالد بن وليدرضي اللهءنه كوعزًى كي طرف بھيجا جونخله ميں تھا۔

🖈 عمرو بن عاص رضی الله عنه کوئنواع کی طرف جیجا جوقبیله مذیل کابت تھا۔

🖈 خالدین ولیدرضی الله عنه کو بنو جزیمه کی طرف بھیجا گیا۔

🖈 غزوة حنين

🏠 غزوة طائف

🖈 حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کو جمیغر کی طرف ایک فوجی دیتے کے ساتھ بھیجا گیا۔

🖈 عروة بن مسعود التقى رضى الله عنه كا اسلام

#### جرت كانوال سال:

🖈 عیبنه بن حصن کوایک فوج دے کربنی تمیم کی طرف جیجا گیا۔

🖈 ولید بن عُقبہ بنی المصطلق کی طرف فوجی دیتے کے ساتھ بھیجا گیا۔

🖈 كعب بن زُمير كا اسلام

🖈 غزوة تبوك

🦝 خالد بن ولیدرضی الله عنه کو چند ساتھیوں کے ساتھ اُ کیدر کی طرف بھیجا گیا۔

🖈 عبدالله ذوالبجادين رضي الله عند كي وفات

الله تصدلعان

🏠 قبيله بنوثقيف كااسلام

🖈 جمیر کے باوشاہوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ

🖈 ایک عورت غامدیه کورجم کیا گیا۔

🏠 نجاشی شاه حبشه کی و فات

🖈 آپ صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کی و فات

🖈 سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه کوآپ صلی الله علیه وسلم نے امیر الحج بنا کر بھیجا۔

#### هجرت كادسوال سال:

الله عنها اکرم صلی الله علیه وسلم نے ابوموی الاشعری رضی الله عنه اور معاذبن جبل رضی الله عنه کوئین کی طرف جیموا۔

☆ خالد بن وليدرضي الله عنه كو بنو الحارث كي طرف جونج ان ميں تھے بھيجا۔

🖈 على بن ابي طالبِ رضى الله عنه كويمن بهيجا گيا۔

ہے۔ جربر بن عبد اللہ انجکی رضی اللہ عنہ کو ذوالکلاع کی طرف چند ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔

🖈 ابوعبيدة بن الجراح رضى الله عنه كوامير مقرر فرما كرنجران والول كي طرف بهيجا گيا ـ

🏗 بُديلِ اورتميم داري رضي الله عنهما كا قصه

🌣 نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراجیم رضی الله عنه کی و فات

🖈 فیروز دیلمی کی مدینه منوره حاضری

🌣 مجمة الوداع

🏠 یمن کے حاکم باذان کی وفات

🏠 آية الاستيذان كانزول

## هجرت كا گيارهوان سال:

🏠 وفد نخاعه کی آمد

🖈 اسامه بن زیدرضی الله عنه کوفوج پرامیر بنا کراُبنی پرحمله کیلئے بھیجا گیا۔

🖈 اسودعلسی کا فتنه

🏗 میلمة الگذاب مدی نبوت کا فتنه

🏗 اسودعنسی کافتل

🖈 ایک عورت سجاح کا فتنه

🏠 طليحة بن خويلد كا فتنه

🦟 ماہ سفر کے اواخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا

الله عليه الله عليه وسلم كاحضرت فاطمة رضى الله عنها سے چيكے سے ارشاد گرامى كه الله عليه و سلم كرم الول ميں سب الله عليه و سلم كرم الول ميں سب سياتم مجھ سے آكرملو گي۔

## نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی و فات:

گیار ہوئی سال رکھ الاول کے مہینہ میں پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب کہ عمر شریف تریسٹھ برس تھی۔ سید ناعلی رضی اللہ عنداور عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئین کپڑوں میں وفن کیا گیا اور نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جناز ہ مسلمانوں نے تنہا تنہا پڑھی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہ شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فن کیا گیا۔

# خلفاءار بعہاوران کے بعد

| مخضراحوال:                                                        | خليفه              |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| ہجرت کے گیار ہویں سال میں آپ خلیفہ ہے۔ اور آپ کی                  | حفرت امير          | 1 |
| مدت خلافت ڈھائی برس ہے۔ ہجرت کے تیر ہویں سال میں                  | المومنين سيدنا     |   |
| منگل کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ اساء بنت عمیس آپ کی                   | ابوبكر صديق رضى    |   |
| زوجہ نے آپ کو عسل دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نین کپڑوں               | اللهءغنه كي خلافت  |   |
| میں کفن دے کرنبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے حجرہ شریفہ میں دفن    |                    |   |
| کیا گیا۔                                                          |                    |   |
| ١٣ ه ميں آپ خليفه بنائے گئے۔آپ کی مدت خلافت دس برس                | سيدناامير المومنين | ٢ |
| ہے۔ ۲۳ھ میں ذی الج کے مہینہ میں آپ کی وفات ہوئی                   | عمر بن الخطاب      |   |
| جب کہ آپ کی عمر شریف ۹۲ برس تھی۔ آپ کے صاحبزادے                   | رضی اللہ عنہ کی    |   |
| حضرت عبداللہ نے آپ کوغسل دیا۔ آپ کو تین کیٹروں میں کفن            | خلافت              |   |
| دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفیہ میں دفن کیا گیا۔ |                    |   |

| المرس ہے۔ ۳۵ ھ میں آپ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت کی مدت اا المرس ہے۔ ۳۵ ھ میں جمعہ کے دن آپ کی وفات ہے۔ آپ کے عنسل کے بارے میں دوقول ہیں۔ ایک قول بیر ہے کہ آپ کو عنسل دیا گیا اور دوسرا قول بیر ہے کہ چونکہ آپ شہید ہیں اس لئے آپ کو عنسل نہیں دیا گیا اور آپ کو خون آلود کپڑوں ہی میں بقیج میں وفن کیا گیا۔ | امیر الموشین سیدنا<br>عثمان بن عفان<br>رضی الله عنه کی<br>خلافت | ٣ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| مسلاھ میں آپ خلیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت پانچ برس ہے۔ آپ کی مدت خلافت پانچ برس ہے۔ آپ کی شہادت ہوئی جب کہ آپ کی عمر شریف ۵۸ برس تھی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن نے آپ کو خسل دیا۔ تین کیڑوں میں گفن دے کر آپ کو کوفد میں قصرامارہ میں ذن کیا گیا۔                                                                    | امیر المومنین سیدنا<br>علی کرم الله وجهه<br>کی خلافت            | د |
| مہم ھیں آپ خلیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت کے مہینے ہے۔<br>۱۹ ھیں نصف شعبان میں آپ کی وفات ہوئی۔ جب کہ آپ<br>کی عمر شریف سے ۲۷ برس تھی۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو غشل<br>دیا۔ تین کیڑوں میں آپ کو گفن اور بقیع میں وفن کیا گیا۔                                                                                          | سیدنا حسن بن علی<br>رضی اللہ عنہ کی<br>خلافت                    | ۵ |

| 40 ھ میں خلیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت ہیں برس<br>ہے۔ 10 ھ رجب میں آپ کی وفات ہے جب کد آپ کی عمر<br>شریف 24 برس تھی ۔ آپ کو خسل دیا گیا اور تین کپڑوں میں<br>آپ کو کفن دے کر دمشق میں دنن کیا گیا۔ | حضرت معاویه<br>بن ابوسفیان رضی<br>الله عنه کی خلافت | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| ۱۰ ھ میں خلیفہ بنا یا گیا ۔ مدت خلافت تین سال اور چند مہینے<br>ہے۔۱۴ ھ رکتے الاول کے مہینے کے نصف پر وفات ہے جب<br>کہ عمر ۳۸ برس تھی فیسل وکفن کے بعد دمشق میں دفنایا گیا۔                     | یزید بن معاویه کی<br>خلافت                          | 4 |
| ۲۴ ھیں خلیفہ ہے۔ مدت خلافت حالیس دن ہے۔ ۲۴ ھیں<br>وفات ہے۔ جب کہ عمر تھیں برس تھی۔ آپ کے بھائیوں نے<br>آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ دمشق میں وفن کیا گیا۔                                            | معاوید بن بزید کی<br>خلافت                          | ۸ |
| ۱۳ ھیں آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی اور ۲۳ ھے رکتے الاول میں آپ کو شہید کیا گیا اور کمہ میں آپ کو سولی دی گئی۔ اور ظلما تجاج نے آپ کو سولی دی اور مکه مکر مہ میں آپ کو فن کیا گیا۔       | عبد الله بن زبیر<br>رضی الله عنه کی<br>خلافت        | 4 |

| ٣٧ه ميں ہے۔ ايک سال دس مهينے كے قريب مدت خلافت<br>ہے۔ وفات ٧٥ه ميں ہے جب كه عمر ٢٣ برس ہے۔ ومثق<br>ميں وفن كيا گيا۔ | مروان بن حکم کی<br>خلافت                      | 1+ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| ۵۷ھ میں ہے اور ۸۷ھ میں وفات ہے۔ جب کہ عمر ساٹھ برس<br>تھی۔ دمشق میں دفن کیا گیا۔                                    | عبد الملک بن<br>مروان کی خلافت                | 11 |
| ۸۶ھ میں خلافت کو سنجالا اور ۹۶ھ میں وفات پائی۔ مدت<br>خلافت دس برس ہے۔دمشق میں مدفون ہیں۔                           | ولید بن عبدالملک<br>کی خلافت                  | 1  |
| 99 ھائیں خلیفہ سنے اور 99 ھائیں وفات پائی۔ دمشق میں مدنون<br>ہیں۔                                                   | سلیمان بن عبد<br>الملک کی خلافت               | ì  |
| 99ھ میں خلیفہ ہے۔ ا•اھ میں وفات پائی۔ مدت خلافت دو<br>برس اور پانچ مہینے ہے۔ حمص میں مدفون ہیں۔                     | عمر بن عبد العزيز<br>رضى الله عنه كى<br>خلافت | I¢ |

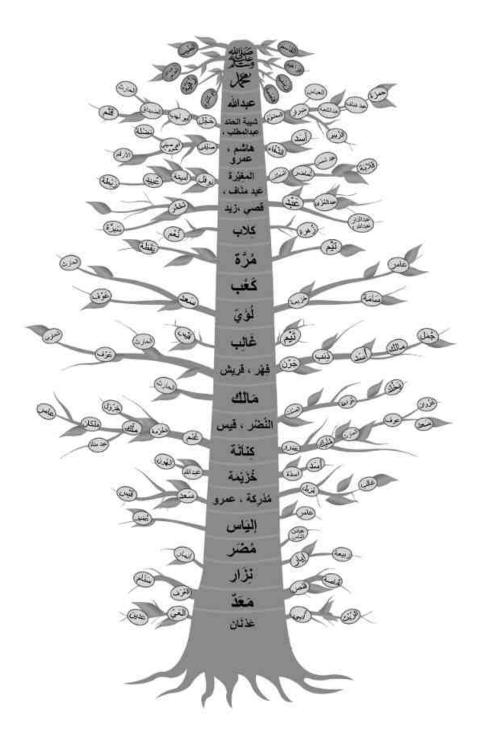





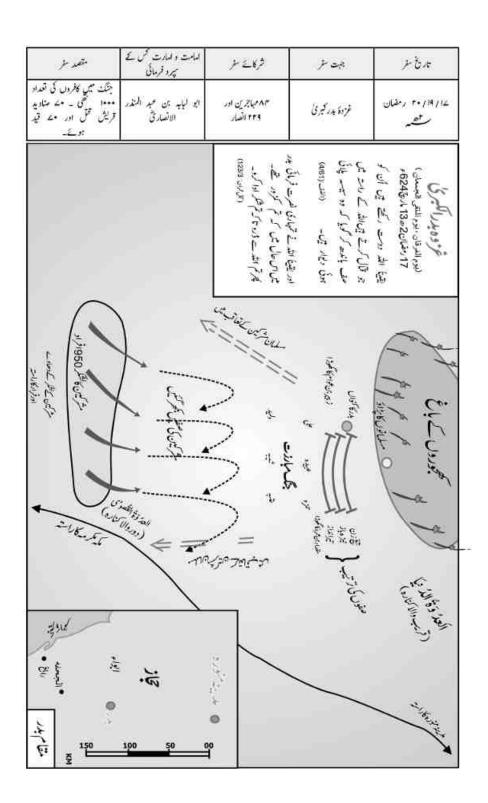

| متحد مؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اساست و امارت کس کے<br>میرد فرمائی   | 7287                                    | جت نز     | الله الله الله     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
| تمام غزدات میں ب سے<br>زیادہ د شوار فایت ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ميد الله اين ام محومً                | ۱۰۰۰ افراد جن میں<br>سے ۲۰۰ حالق لیت کے | فرزوة احد | بفته، ۱۵ شوال سسمه |
| در بیجیا اللہ کے قریب الادری کاریکویا جب تم ان کلا کو اللہ کے قر<br>کے اگر کر ہے تھے رہاں محک کو جب تم جمعہ بار چنے اور کے اور کے<br>معاملت میں تمکن میں ججود کی اور قریب کو باری کی اور قریب کاری کی اور کے اور کاری کی اور کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسانگهان<br>الارانگهان<br>الارانگهان |                                         | *         | A Second           |
| And State of the S |                                      | 246                                     |           | What Commence of   |



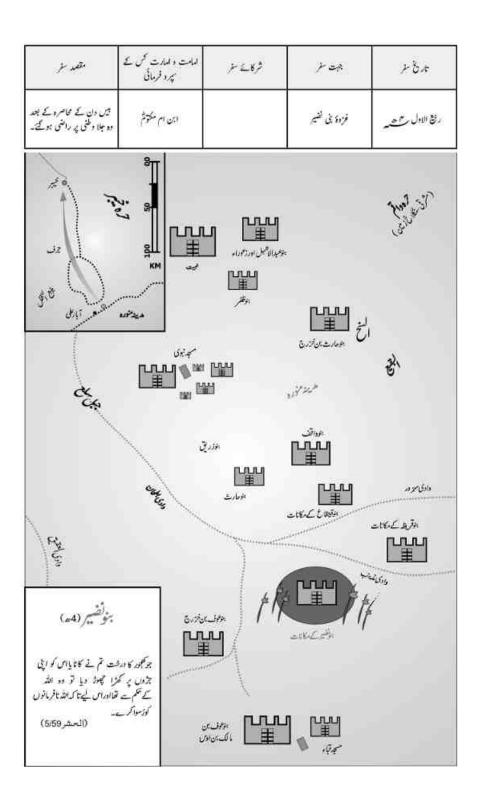

| متقد عر                                                | اماست و امارت کس کے<br>میرو فرمائی | 2-2-87   | جت تو                          | 7 E 10     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| وشمنوں کو جنگ میں<br>فکست جوئی اور ننیست<br>حاصل ہوئی۔ | اليد بن حارفًا يا ابوار<br>القارق  | ٠٠≥ سمائ | غزدة بنو مصطلق ا<br>غزده مریسی | شعبال رضيه |

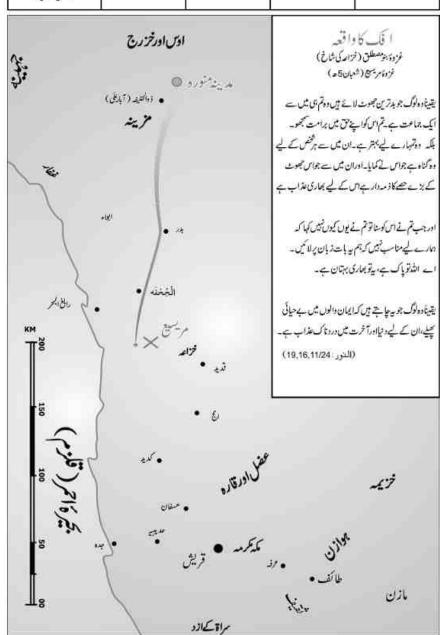

| مثلد عز                                                                                                                                    | لدامت و امارت کس کے<br>تیرد فرمائی | فرکائے مز | جت خ                 | チきル                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| وس یا بارہ یا چدرہ مزار مشرکین کے<br>خطے کی اطلاع پر مدید سے باہر خدر قیل<br>گود کر دشتوں کو روکع کیلیے تشریف<br>کے اور کامیاب دالہی ہوگی۔ | حيد الله اين ام مكيِّمٌ            | ٠٠٠٠ سحاب | غزدة خدق1 غزدة الزاب | شوال 1 ذیشعده<br>رمصصه |
|                                                                                                                                            |                                    |           | -                    | -                      |

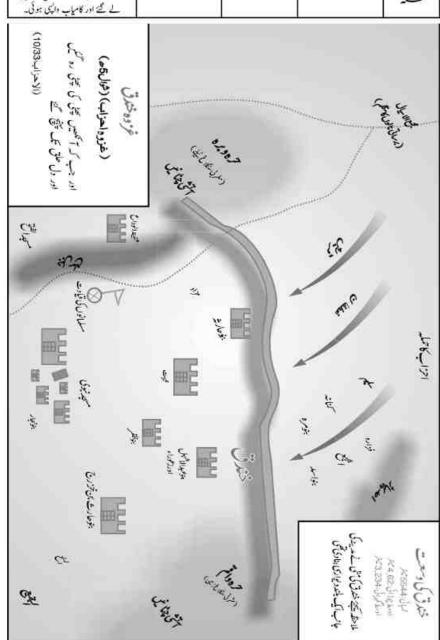

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |               |                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقعد بۇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المامت و المارت تحس مے<br>پیرو قرمانی               | ثر کاے خر     | 7 = 2.                                                                                                                                                            | ×6×                                                                                                                   |
| مره کا اراده قبلہ مگر کفار کی<br>یٹ وحرمی کی وجہ سے اس<br>سال نہ کریکے۔ مثل ہوگئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الله تان ام مکولم ا<br>تُميّد بن عبدالله الليثق | ١٥٠٠ سحابة    | فزدة مدين                                                                                                                                                         | يم زيقده ساهيه                                                                                                        |
| بر<br>د<br>د<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رواند و (آرائی)<br>الله که که این<br>الله که که این | عے<br>دن<br>د | ان (ذی القعدہ 6 مد) ایمان دانوں سے جا ایس کے درخت ان کے داخت ان کے دائد میں دی۔ ان پر سکیند اعادا ادا دی۔ ان پر سکیند اعادا ادا دی۔ ان کی علامت مقات کی علامت     | بیمت رضو<br>یقینا الله راضی ہوا<br>وہ بیعت کر رہے<br>گئے، گیر الله نے مع<br>میں ہے، گیر الله نے<br>اُن کو قرعی رضح با |
| ر (مانع عند عند المانع | -0101000<br>1201 3 -000<br>15 -012                  | 2 E<br>- LL   | م کی کی حدود<br>مرکعی کی حدود<br>العام کی مستخد<br>والعام کی مستخد کار الاقتران کار |                                                                                                                       |

| مقعد نز      | اساست و امارت تحس کے<br>پیرو قرمائی | j= £8%                     | برت تر    | rbn     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| فيبر في جوار | سياع بن حرفظ                        | ۵۰۰۰ پیادے اور<br>۲۰۰ سوار | فراده فير | فرا کشد |
|              |                                     |                            | -11 7     |         |

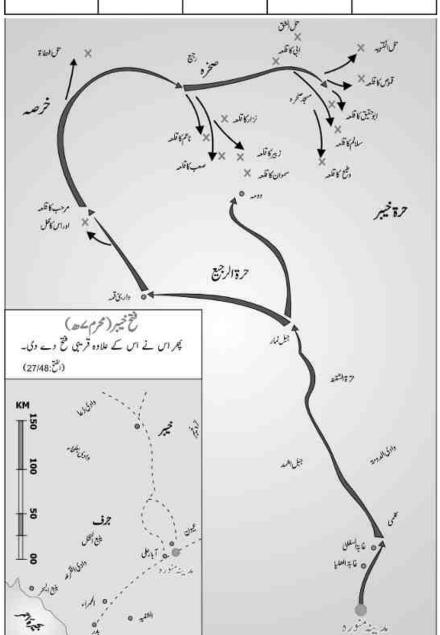

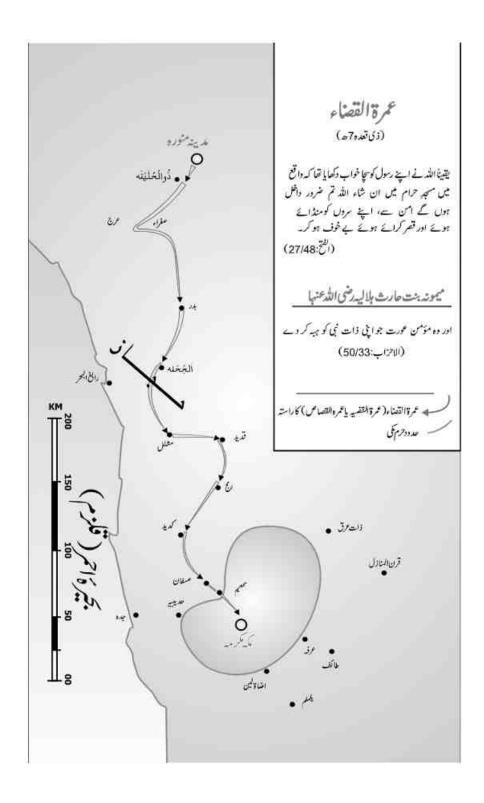

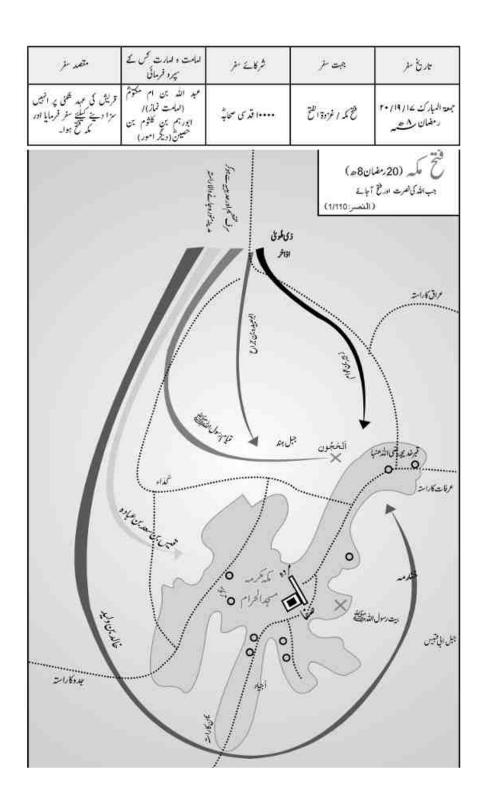

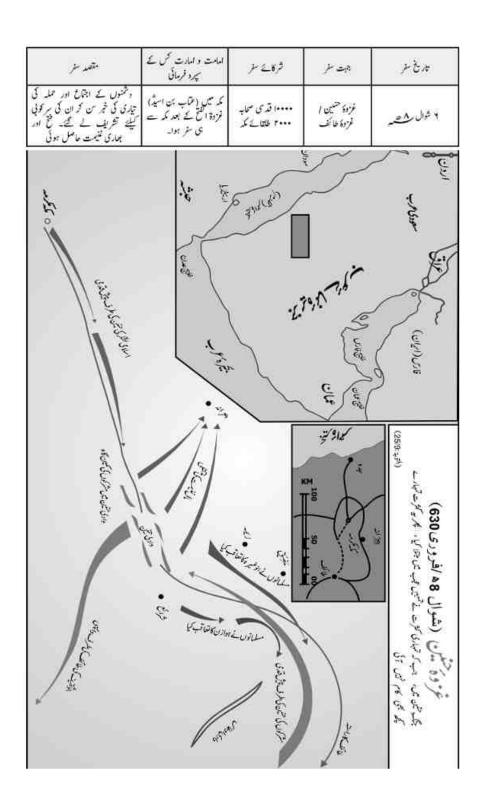

| شعد س                                                                                           | اسامت و اسارت کس کے<br>میرو فرمائی | ٹرکائے ٹو                                     | ېت ې                                            | بارق نر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| نہایت عظی اور مختی کے<br>زمانے میں سفر ہولہ الرائی<br>دمیں یوٹی کہ و مخمن مقالم<br>کو ممیں گلے۔ |                                    | ۳۰۰۰۰ (اور څايد غدام<br>واچان کو ماه کر )۰۰۰۰ | غزوة تبوك! غزوة العسرة<br>إساعة العسرة / الفاضو | دجروه   |

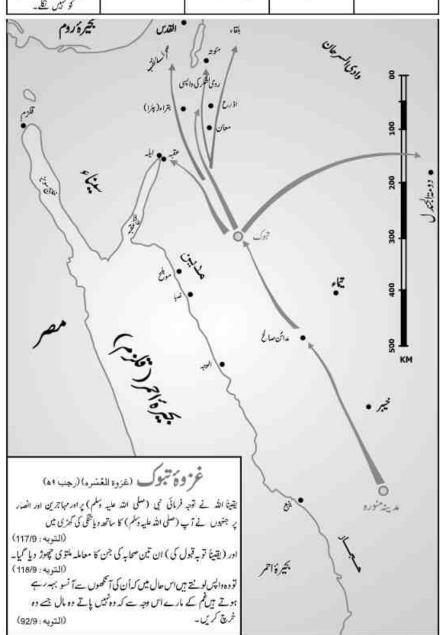

بیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریفہ کا آخری غزوہ تھا۔ ابن ہشام نے اس سفر کی درج ذیل مساجد مبارکہ کے نام ذکر کئے ہیں: مسجدتبوك S مسجد ثنية مدران 公 مسجدذاتالزراب  $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ مسجدالأخضر 公 مسجدذات الخطمه 公 A مسحدألاء مسجدطر فالبتراء-من ذنب كواكب 公 مسجدالشّق-شقّتارا 公 公 مسجدذى الجيفة

ث مسجدصدر حوضی
 ث مسجدالحجر
 ث مسجدالصعید

مسجدالوادی-الیوموادیالقریم
 مسجدالرقعةمنالشقة-شقةبنیعذرة
 مسجدذیالمروة

خدا کرے کہ یہ مساجد سلامت ہول اور ان کے آثار باقی ہوں اور رہ رہی شریف میں مذکور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مساجد مبارکہ کی طرح ان کے نشانات بھی منانہ دئے گئے ہوں۔

# غز وات وسرایا کی ترتیب حضورصلی الله عایه وسلم نے کل ۲۷ غز وات میں بانفس نفیس شرکت فرمائی۔ بید درج ذیل ں:

🖈 غزوة ودان (اےغزوة الابواء بھی کہتے ہیں)

🖈 غزوة بواط

🖈 غزوة العشيرة (بطن يبوع ميں)

🖈 غزوة بدرالاولی ( کرزین جابراهبری کے تعاقب میں)

🖈 غزوة بدرالكبرى (جس مين ستر كفار مكة قبل ہوئے)۔

🖈 غزوة بني سليم به

🖈 غزوة السويق\_ (ابوسفيان كے تعاقب ميں)

🖈 غزوة غطفان (اسےغزوہ ذی اُمرَ بھی کہتے ہیں)

🖈 غزوة بحران \_ ( حجاز میں ایک معدن ہے )

🖈 غزوة احد

🖈 غزوة حمراء الاسد 🖈 غزوهٔ بنی نضیر 🖈 غزوهٔ ذات الرقاع الأخرة عزوة بدرالآخرة 🖈 غزوة دومة الجندل 🖈 غزوة الخندق 🖈 غزوة بني قريظة 🖈 غزوة بني لحيان (من هذيل) 🖈 غزوة ذي قرد 🖈 غزوة بني المصطلق (من خزاعة ) 🖈 غزوة الحديبية (اراده عمره كالتلاليكن قريش حائل موسَّئة) 🖈 غزوة خيبر 🖒 عمرة القصناء 🖈 غزوة القح 🕁 غزوة حنين 🖈 غزوة الطائف 🕁 غزوة تبوك

ان میں سے صرف ۹ غزوات میں لڑائی ہوئی جو درج ذیل ہیں: بدر، احد، خندق، بنو قریظه، بنوالمصطلق، خیبر، فنح مکه، حنین اور طائف۔ بكشرت سرايا حضور صلى الله عليه وسلم في جيسج بين ،ان مين علي بعض مدين: 🖈 سرية بيرة بن الحارث (ثنية ذي المرة) 🖈 سرية مزة بن عبدالمطلب (ساهل البحر) 🖈 سرية سعد بن الى وقاص (الخرار) 🌣 سربه عبدالله بن جحش (نخلة ) 🏠 سريدزيد بن الحارثة (القروة) 🖈 سربیمرین مسلمه (کعب بن اشرف) 🖈 سريهمر ثدين الى مر ثد الغنوى (الرجيع) 🖈 سريدمنذر بن عمرو (بيرمعونه) 🖈 سريداني عبيدة بن الجراح ( ذي القصه به جانب عراق) 🏠 سرية تمرين الخطاب (ارض بني عامر) 🏠 سريعلي بن ابي طالب (يمن) 🎓 سريەغالب بن عبداللەلگلىي گھائیں رحموں کی چھا گئیں ابر کرم برے یہ عالم ہے کہ خار طیبہ خوشتر میں گل تر ہے

یہ کس نے ساز دل پر نفیہ نعت نی چھیڑا

صداعی مرحبا کی آرہی ہیں ہفت کشور سے

زمین پاک مرقد کی بلندی کوئی کیا جانے

كدجس كى رفعتول كے واسطے عوثي بريں ترے

خوشا صدق و جلال و حکم و تقویٰ شاهِ والا کا

کوئی پوشتھ ابو بکڑ عرا عثمان و حیدڑ سے

یہ نا ممکن ہے مرجھائی ہوئی کلیاں نہ کھل جائیں

گھٹا رحمت کی دیکھو وہ انٹھی اللہ کے گھر سے

بلال و بدر میں آئی کہاں سے اتنی تا بانی کلس سے کچھ اُڑائی ہے تو کچھ روئے چیمر سے غمالہ سید کونین کا میری نگاہوں میں

ہزاروں درجہ کہتر قطرۂ تسنیم و کوش سے

یہ کس نے زندگی کا صور پھوٹکا کوہ فاراں پر

زمیں کیا آسال تک گوٹج أ مُطلقہ اكبر سے

و كيون كر تع جنظرف بو ملتفت عارت

جگہ مرقد کی طیبہ میں ملے جس کو مقدر ہے

(مولاناابوالوفاءعارف شابجهانيوري)

تخلیق و باعث تخلیق نازش دو جهال، قرار حرم فقر سرمانیه بوریہ بستر ے زر و سیم، تاجدار رم ضامن عصمت بنائے ظیل ضامن عصمت بنائے ظیل باسبان و نگاه دار جرم مَنْ رَانِينَ فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ كَفت فَاتْمِ انبياء، نَكَادٍ حَرَم تيرا کوچ ۽ افخار رم فح كونين، فح موجودات تیری تلبیر اور تری جلیل تعمدُ سازِ آبشارِ وم جھ کو بھی بخش دے جوار حرم صاحب لطف و جود و خُلق عظیم کر عطا کوئی ریگ زار حرم دے جگہ اینے آستال کے قریب میں بھی ہوں گلشن محبت میں گل نورستهٔ بهار فرم بليل گلشن بهار حرم نفیه خوال، نفیه ساز، نفیه سرا ظے نہ یوں ہوگی رہگذار حرم وست بشاد و وست گیری کن نظر لطف! شهريار حرم یا شکته بھی ہوں، ملول بھی ہوں وقتِ نفرت ہے، نخمگسار حرم المدد المدد شيه كونين الغياث الغياث مير عرب آج خطرے میں نے وقارِ حرم منتشر جمله شهسوار حرم متحد بین یبود بهر قال زهر آلود خلفشار حرم بین کلیسا و در شیر و شکر اب دلول میں نہیں وہ جوش عمل ہو گیا سرد شعلہ زارِ حرم ہائے! انجام کار کیا ہوگا کے نہ ڈویے یہ انتثار حرم بياره ساز هكسة كال! فرياد و کیجے باہائ بہار حرم حافظه ظهرالدين التوفى زو ١٩٨٠



# بسم الله الوحمن الوحيم سركارِ دو عالم صلى الله عليه وسلم:

#### رحمة ورافة

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑے منصف اور سب سے زیادہ شفق تھے۔اور تمام انسانوں میں سے زیادہ حلیم تھے اور تمام لوگوں میں سب زیادہ مہر ہان تھے۔

#### عصمرين

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ِ مبارک کسی الی عورت کے ہاتھ کوچھویا تک بھی نہیں ، جس باندی کے آپ مالک نہ ہوں یا جو آپ کے عقیر نکاح میں نہ ہویا وہ خاتون آپ کی محرم نہ ہو۔

#### جودوسخا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تنی تھے اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شریف تھے۔

#### زبد

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک دینار، ایک درہم بھی ، ایک رات بھی ٹلم رہانہیں تھا۔ کوئی چیز نج جاتی اور آپ ایسا شخص نہ پاتے جسے آپ عنایت فرما کیں اور رات آ جاتی ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کہ متاج تک اس چیز کو پہنچا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہ ہوجاتے۔

# تزك تنعم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی شانہ جواموال عطا فرماتے اس میں سے صرف سال بھر کے کھانے کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ، وہ بھی عام میسر آنے والی چیزوں میں سے ہوتا یا کھجوریں ہوتیں اور جَو ہوتے۔ اور اس کے علاوہ جو پُج جاتا وہ اللہ کے راستہ میں خرج فرماتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کا کبھی سوال نہیں کیا جاتا تھا جوآپ عطانہ فرماتے ہوں۔

# ترك تعريض

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخص سے تکایف دہ چیز کے ساتھ پیش ندآتے اور ندآپ کے وعظ میں کئی گئی فخص ہرائی چوٹ ہوتی کہ قرینہ سے معلوم کیا جا سکے کدآپ صلی اللہ علیہ و سلم کی مراد بیخض ہے۔ سلم کی مراد بیخض ہے۔

## ہر دلعزیز ی

آپ صلی الله علیه وسلم اپنے سحابہ کرام کے ساتھ بشاشت سے پیش آتے یہاں تک کہ ان میں سے ہرایک میں مجھتا کہ وہ تمام سحابہ کرام میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعزیز

--

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم چپل کو گا نٹھتے اور کپڑے پر پیوندلگاتے اور اپنے گھر والوں کا گھر بلو امور میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ گوشت کا ٹنتے گویا کہآپ ان میں سے ایک ہیں۔

#### حياء

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ، بہت ہی با حیاء تھے۔اتنا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقد س کسی کے چیزے بر مجھی جمتی نہیں تھی۔

### مدييه وصدقه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد اور غلام کی دعوت قبول فرماتے اور ہدیے قبول فرماتے اگر چہوہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو، یا خرگوش کی ایک ران ہو، اور اس پر بدلہ عطا فرماتے اور اسے نوش فرماتے ،لیکن صد قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش نہیں فرماتے تھے۔

#### عيادت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں سے بیاروں کی عیادت فرماتے جن کی کوئی پوچھلوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور بذات خودآ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت انجام دیتے تھے۔

# اصحاب کی خبر گیری

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سحابہ کرام کے دلوں کے حال پر مُطَّلَع ہو کر لطیف انداز میں انہیں تنبیہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کوئی سحابی غائب رہتے ، تو ملا قات پر ان سے فرماتے اے ہمارے بھائی! شاید کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا ہمارے بھائیوں میں سے کئی کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گئے؟

# شيريني كلام

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع تھے اور تکبر کے بغیر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے زیادہ سکوت فرمانے والے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام طوالت کے بغیر سب سے زیادہ بلیغ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ بنس مکھ چبرے کے ساتھ ان سے ملنے والے تھے۔ دنیوی امور میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونمگین نہیں کر سکتی تھی۔

# لباس میں سادگی

آپ صلی اللہ عابیہ وسلم جو پاتے اسے پہن لیتے۔ بھی شملہ بھی بردہ ،حبر و بمانیہ ، اور بھی اون کا جبہ پہنتے۔ مباح لباس میں سے جو پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُسے پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اپنے غلام کویا اس کے علاوہ کوردیف بناتے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے بھی ردیف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں "

# معاشرت میں سادگی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوسواری میسر ہوتی اس پرسوار ہوتے ، بھی گھوڑے پر ، بھی اونٹ پر ، بھی خچر پر ، بھی دراز گوش پر ۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظے پیر پیدل چلتے ، بغیر چا در اور بغیر ٹو پی کے بیاروں کی عیادت فرماتے۔ مدینہ منورہ کے دور دور علاقوں میں بھی اس انداز میں تشریف لے جاتے تھے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کوخوشبو پیندختی اور بد بونا پیندختی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین کے ساتھ کھانا نوش فرماتے اور ان کے ساتھ مجلس فرماتے اور ان کے کپڑوں کی مجوں وغیرہ صاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل فضیات کا اگرام فر ماتے ، اور شرافت والوں کی طرف احسان فر ماکر شفقت فرماتے ۔

### صلدرخمي

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا اگرام فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلدر حی فرماتے اس کے بغیر کہ آئییں ترجیح دیں ان پر جوان میں سے افضل ہوں۔

### وفابر جفا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر جفا،خلاف امید برتا وُنہیں فرماتے تھے اگر چہوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الیک حرکت کرے جومو جب جفا ہو۔

## معافي

آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کرنے والے کی معذرت کو قبول فرماتے اگر چہ اس نے کچھ بھی حرکت کی ہو۔

#### مزاح

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور بچوں وغیرہ کے ساتھ مزاح فرماتے لیکن مزاح میں بھی حق بات ارشاد فرماتے۔

تنبسم

آ پ صلی الله علیه وسلم کی ہنسی قبقہہ کے بغیر تبسم ہوتا۔

#### مباح

آ پ صلی الله علیه وسلم مباح کھیل کوملا حظہ فرماتے ،اس پرنگیرنہیں فرماتے تھے۔

#### صبروضبط

آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم تک سخت کلام کی آ وازیں پہنچتیں ،لیکن آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم صبر فر ماتے اورمواخذ ہنبیں فر ماتے تھے۔

# اہل خانہ کے لئے انتظام

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں دودھ والی اونٹنیاں اور دودھ والی بجریاں تھیں جن کے دودھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے غذا حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوی تھے جن کے یہاں منچہ کے طور پر ہدیہ گئے ہوئے جانور تھے جن کا دودھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے اور نوش فرماتے۔

## دستر خوان پر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کرنہیں کھاتے تھے اور مبھی جے وان پر کھانا نوش نہیں فرماتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت کو قبول فرماتے اور بیاروں کی عیادت فرماتے ، جنازوں میں تشریف لے جاتے ، اپنے صحابہ کرام کا خیال رکھتے جب وہ آپ کی مجلس سے غائب ہوں ،اور یوچھتے کہ فلال کا کیا حال ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا تُلُو ہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی روٹی اور جَو کی روٹی لگا تارتین دن سیر ہوکر کبھی نوش نہیں فرمائی یہاں تک کہ اللہ عز وجل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ بیمجاہدہ اپنے نفس پر ایثار کی وجہ سے تھا،نہ پانے کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے نہیں تھا۔

#### مساوات

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں غلام بھی تھے بائدیاں بھی تھیں، کھانے میں اور لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برتری نہیں فرماتے تھے۔

### مصروفيت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت اللہ عز وجل کے لئے عمل اور اپنی ذاتی مشغولی کے علاوہ میں نہیں گزرتا تھا۔

## جنگل میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سحابہ کرام کے باغات کی طرف نکلتے ،وہاں سے کھاتے اور لکڑیاں اٹھا کرلاتے۔

## سلطان وگدابرابر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسکین کواس کے فقر کی وجہ سے اور اس کی معذوری کی وجہ سے حقیر نہیں ہجھتے تھے اور کسی بادشاہ سے اس کی سلطنت کی وجہ سے ڈرتے نہیں تھے، اِسے اور اُسے دونوں کواللہ عز وجل کی طرف ایک ہی انداز میں دعوت دیتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین میں ہے کئی کے لئے بُر اکلمہ نہیں فرماتے تھے مگر اللہ عز و جل اس کلمہ کواس مؤمن کے لئے کفارہ اور رحمت بنا دیتے۔ اور ندآپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خاتون پر اور نہ کبھی کئی خادم پر لعنت فرماتے۔

### وعاہی دعا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب سوال کیا جاتا کہ کسی پر آپ بدد عا فرما کیں ،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بدد عاکے بجائے اس کے لئے دعا فرماتے۔ اور اپنے دست مبارک ہے نہ

# سی خانون کوآپ صلی الله علیه وسلم نے بھی پیٹا اور نہ بھی سی خادم کو پیٹا۔

#### اعانت

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آزاد یا غلام یا بائدی میں سے کوئی نہ پہنچتا، مگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے کھڑے ہوجاتے۔

# فرش زمین ہی بستر

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی بستر کوعیب دارنہیں بتایا۔ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے بستر مجھا دیا تو اس پر لیٹ گئے اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بستر مجھا ہوا نہیں ہے، تو زبین پر بیٹھ جاتے اور زبین پر لیٹ جاتے۔

# اوصاف جميله تورات اورانجيل مين

اللہ نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان فرمائے ، پھر فرمایا کہ محمد رسول اللہ میرے مختار بندے ہیں ، نہ وہ بخت ہیں ، نہ بخت کلام کرنے والے ہیں ، نہ بازار میں شور مچانے والے ہیں ، اور برائی کا بدلہ بُر ائی سے نہیں و بے بلک عفود درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کی جگہ طابہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت شام میں ہوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے درمیان پر کنگی با ندھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قرآن اور علم کی طرف دعوت دینے والے ہول گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف ہاتھو، پیر، منہ کو وضوء میں دھونے والے ہول گے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انجیل میں بیان کئے گئے ہیں۔

# دل جو ئي

آپ سلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے ،سلام میں ابتداء فرماتے اور جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہتے یہاں تک کہ وہی لوٹ جاتا۔

#### پيار

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے جب کسی سے ملتے تو اس سے مصافحہ فرماتے، پھراس کا ہاتھ پکڑ لیتے ،اپنی انگلیاں مبارک اس کی انگلیوں میں ڈالتے ، پھراپنی مٹھی سے اس کا ہاتھ زور سے پکڑتے۔

### ذكرالله

آپ صلی الله علیه وسلم کا قیام اور قعود نه ہوتا مگر الله کے ذکر کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔

# حاجت مندوں ہے کتنا پیار

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی شخص آ کر بیٹھا اس حال میں کہآپ سلی اللہ علیہ و سلم نماز پڑھ رہے ہوں ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ پھر جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوکر چلا جاتا تو دوبارہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغول ہوجاتے۔

#### متواضعانه ببئت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بیٹھنے کا انداز بیہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں پنڈلیاں کھڑی کر دیتے اور ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط کپڑیلتے ، جس کوعر بی میں' حبوہ باندھنا' کہاجاتا ہے۔

## مجلس میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ صحابہ کرام کی مجلس میں کوئی معروف نہیں تھی ،اس کئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹ دونوں پیر لمبے کئے ہوئے دیکھانہیں گیا جس سے اپنے صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم تنگی فرمار ہے ہوں ،سوائے اس کے کہ جگہ کشادہ ہو۔

آپ صلی الله ملیه وسلم کا اکثر بیشهنا قبله رو موتا تھا۔

# آنے والے کا اکرام

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرآنے والے کا اکرام فرماتے یہاں تک کہ اپنی حادر مبارک اس کے لئے بچھا دیتے ،ایسے شخص کے لئے بھی کہ جس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی قرابت نہ ہوتی ، نہ رضاعت کی رشتہ داری ہوتی ،اس کے بیٹھنے کے لئے اپنی حیادر بچھا دیتے تھے۔

اورآ پ صلی الله علیہ وسلم ہرآنے والے پر تکیہ کا ایثار فرماتے جوآپ کے پیچے ہوتا تھا ، پھر اگر وہ اس کوقبول کرنے سے انکار بھی کرتا تو آپ اس پراصرار فرماتے یہاں تک کہ وہ اس کو قبول کرلے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے میں سے ہرشخص کو پوری پوری بشاشت عطا فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ سمجھتا کہ تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معزز ہے۔

#### بلانے کا انداز

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سحابہ کرام کوکنیت سے یا دفر ماتے ،اور ان کے اکرام کے لئے اور ان کے دل کھینچنے کے لئے کئیت کے ساتھ انہیں بلاتے۔ اور جن کی کنیت نہ ہوتی انہیں اپنی

#### طرف ہے کنیت عطا فرماتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کوبھی جن کی اولاد نہ ہوتی انہیں بھی اپنی طرف سے کنیت عطا فر ماتے اور جن کی اولاد ہوتی انہیں کنیت سے یا د فر ماتے اور بچوں بچیوں کی دل جوئی کے لئے اور ان کا دل لبھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت کے ساتھ انہیں خطاب فر ماتے۔

## رضا وغضب

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غصہ سے دور ، اور ان میں سب سے جلد راضی ہوجانے والے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شفیق تھے اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے تھے اور سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کا برتا وُ فرمانے والے تھے۔

# اختنام مجلس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے تو بید عاپڑھتے سب حسانک السلهم و بحمدک اشهد ان لا الله الا انت استغفرک و اتوب الیک 'پھر فرماتے کہ یہ کلمات جبرئیل امین نے مجھے سکھائے ہیں۔

#### انداز تخاطب

آ پ صلی اللہ عایہ وسلم مختصر کلام فر ماتے ،آ سان کلام فر ماتے ، کلام کو دو دفعہ یا اس سے بھی زیادہ دہراتے تا کہ سننے والاسمجھ سکے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر برے کلام سے اعراض فر ماتے ،اور ان سے بھی جوعرف میں بری سمجھی جاتی ہیں ، جب وہ اثنائے کلام میں آتیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کنا یہ کے انداز میں اس کا ذکر فر ماتے۔

# آپ صلی الله علیه وسلم جب سلام فر ماتے تو تین مرتبہ سلام فر ماتے ۔

## روتے ہی رہتے تھے

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بکٹرت آنسوؤں سے تر رہتی اور بہتی رہتی ۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے رہے،، جپکیاں لیتے رہے، اور پڑھتے رہے بارب! تو نے مجھ سے بیوعدہ نہیں کیا کہ تو اُنہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ میں ان میں ہوں اور اس حال میں کہ وہ استغفار کررہے ہوں؟ اور یا رب! ہم تجھ سے گنا ہوں کی معافی طاب کرتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تبہم ہوتی آواز کے بغیر،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قیراورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔اور صحابہ کرام جبآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔

# تبسم زیاده سنجید گی کم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے جب تک کہ قرآن نازل نہ ہور ہا ہو، یا قیامت کا ذکر نہ فرما رہے ہوں یا وعظ اور نصیحت کا خطبہ نہ دے رہے ہول۔

آپ صلی الله علیه وسلم کو جب کوئی حادثه پیش آنا، تو اس امر کوالله عز وجل کے سپر دفرما دیتے اور لا حول و لا قوۃ الا بالله سے براءت فرماتے اور الله تعالی سے ہدایت پر چلنے کا سوال فرماتے اور صلالت اور گراہی سے دور رہنے کا الله سے سوال فرماتے۔

# بڑے طبق میں سب مل کرا کٹھے کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب ہے محبوب کھانا وہ ہوتا جس پر بہت سے ہاتھ پڑ رہے

ہوں۔

### متواضعانهجلوس

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لئے بیٹھنے کا اکثر انداز بیہ ہوتا کہ آپ سلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اپنے دونوں گھنے مبارک اپنے دونوں قدم کے درمیان جمع فرما دیتے جس طرح کہ قعدہ میں مصلی بیٹھتا ہے،لیکن فرق بیہ ہوتا کہ گھٹا گھنے کے اوپر ہوتا اور قدم قدم کے اوپر ہوتا۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو صرف اللہ کا عاجز بندہ ہوں، جبیہا غلام کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں۔

# گرم کھانا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا نوش نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں برکت نہیں ہتم اسے ٹھنڈا کرلیا کرو،اس لئے کہ اللہ تعالیآ گئیں کھلا رہے ہیں۔

# لقمہ کیسے لیتے؟

آپ صلی اللہ عابیہ وسلم اپنے سامنے سے کھاتے اور اپنی تین انگلیاں مبارک سے کھاتے اور کبھی چوتھی سے بھی مدد لیتے۔ دوانگلیوں سے بھی کھانا نوش نہیں فر ماتے تتھے اور فر ماتے کہ بیہ دوانگلیوں سے کھانا شیطانی حرکت ہے۔

# جو کی روٹی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جھنے ہوئے جو کی روٹی نوش فرماتے اور وہ بھی حلق مبارک میں انگ جاتی تو یانی کے ایک گھونٹ سے حلق سے نیچے اتار تے۔

# گکڑی۔کھجور۔انگور

آ پ صلی الله علیه وسلم مکڑی کورطب کے ساتھ نوش فرماتے اور مکڑی کونمک کے ساتھ نوش

فر ماتے اور تمام پھلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب تازہ کجھوریں اور انگور تھا۔

# روٹی اورخر بوزہ یا تازہ تھجور

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جسر بسز خربوزہ کوروٹی کے ساتھ اور پیٹھی چیز کے ساتھ نوش فر ماتے اور کبھی اسے رطب تا زہ تھجور کے ساتھ نوش فر ماتے اور دونوں ہاتھ استعال فر ماتے۔

### انگور

آپ سلی اللہ علیہ وسلم انگور کا کنارہ نو ڑ کر پھرا سے نوش فرماتے جس سے اس کے پانی کے قطرے داڑھی مبارک برگرتے جوموتی کی طرح حیکتے۔

#### اسودين

آ پ صلی الله علیه وسلم کا اکثر کھانا تھجور اور پانی ہوتا۔

# تهجور اور دودھ

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کو دود ہے ساتھ جمع فرماتے اور ان دونوں کا نام 'اطیب ان' رکھتے ، دوعمدہ چیزیں۔

### ح كوشت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا گوشت تھا اور فرماتے کہ رہے ہاعت کو بڑھا تا ہے،اور یہ گوشت دنیا اورآخرت میں تمام کھانوں سے بڑھا ہوا ہے،سید الطعام ہے۔

# غرباء کی دعوت

آ ب صلی الله علیه وسلم سمی با ندی اور غریب کی دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں فرماتے

\_&

## كُلُّهُ لله

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لئے غصہ فرماتے ، اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں فرماتے تھے۔

### حق كا نفاذ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو نافذ فرماتے اگر چہ اس کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ضرر پہنچ رہا ہو۔

## كدواور گوشت

آپ صلی الله علیه وسلم گوشت اور آلکدو کا ٹریدنوش فرماتے اور آپ صلی الله علیه وسلم آلکدو پہند فرماتے ، اور فرماتے یہ یونس علیه السلام کا درخت ہے۔ اور آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے اے عائشہ! جب تم دیکھی لکا و تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرواس کئے کہ یہ پریشان دل کوقوت پہنچا تا ہے۔

#### فاقه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پھر بائد ھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام سے اس کو چھپاتے تھے۔

# جوآ گيا نوش فرماليا

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مساحیضسر کونوش فر ماتے اور جوماتا ، جوسامنے آتا ، اسے ردنہیں فرماتے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سمی حلال چیز کے کھانے سے پر ہیز نہیں فرماتے تھے۔ اگر تھجور

پاتے روٹی کے بغیرتو نوش فرماتے۔اوراگر بھنا ہوا گوشت پاتے تو کھا لیتے۔اوراگر گیہوں کی روٹی ملتی تو کھا لیتے۔اوراگر گیہوں کی روٹی ملتی تو کھا لیتے یا بھو ماتا اسے نوش فرماتے۔اوراگر حلوہ یا کوئی میٹھی چیزیا شہد پاتے تو نوش فرماتے۔اوراگر خربزیا تازہ مجبوریاتے تو اسے نوش فرماتے۔ تازہ مجبوریاتے تو اسے نوش فرماتے۔

# یرندےاورمرغی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت کھاتے، اور شکار کئے ہوئے پر ندے کا گوشت
کھاتے، کیکن اسے خریدتے نہیں تتے اور خود شکار نہیں فرماتے تتے، کیکن یہ پسند فرماتے تتے کہ
کوئی شکار کرے اور آپ کے پاس لایا جائے اور آپ نوش فرما کیں۔ اور جب گوشت کھاتے
تو اپنے سر مبارک کواس کی طرف نیچے جھکاتے نہیں تتے، بلکہ اس کواپنے منہ کی طرف او نچا
کرتے پھراسے دانتوں سے تو ڈتے۔

# تھی اور پنیر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنیر اور گھی نوش فر ماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری میں ہے اس کا شانہ اور دستہ پیند فر ماتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستہ کا گوشت تمام گوشتوں میں زیادہ محبوب تو نہیں تھالیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی کبھار میسر آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیجلدی لایا جاتا تھا اس لئے کہ بیآسانی سے پک جاتا تھا۔

#### 05.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمی ہوئی دیجی میں سے کدو پسند فرماتے اور تھجور میں سے مجوہ پسند فرماتے۔ اور عجوہ کے بارے میں برکت کی دعا فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عجوہ جنت میں سے ہے اور بیز ہراور جادو سے شفاد پنے والا ہے۔

### سبرياں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں سے هِند دباء اور شُمو ہ اور دِ جلہ کو پیند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری میں سے سات چیزیں نوش نہیں فرماتے تھے۔ نر کا ذکراور خصیے اور حیا یعنی مادہ کی شرمگاہ ،اور خون اور مثانہ اور پِئۃ اور غدود۔ اور اپنے علاوہ کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا کھانا نالپند فرماتے تھے۔

# بد بودارغذا ئيں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہس نہیں کھاتے تھے اور نہ پیاز اور گندنا کھاتے ،کیکن کسی کھانے کی چیز کو برانہیں بتلاتے تھے۔

## متاع دنیا میں ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہال نفراء نامی ایک بڑا پیالہ تھا جس کے جارکڑے تھے جس کو چارکڑے تھے جس کو چارآ دمی مل کراٹھاتے تھے۔اور اناخ ناپنے کا صاح تھا، اور ای کام کے لئے ایک مدتھا، اور جاریا کی تھی۔ اور جاریا کی تھی۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم کے یہاں ایک چوگور کھلا ہوا برتن تھا جس میں آ پ صلی الله علیہ وسلم آئینہ اور تنگھی اور دوقینچیاں اور مسواک رکھتے تھے۔

# حضرت ام ایمن رضی الله عنها اور بکریاں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مِلک میں استعال کے لئے دی ہوئی بکریاں تھیں جنہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ چرایا کرتی تھیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم کوتلی اور گوه ناپسند تفالیکن اسے بھی حرام نہیں فر ماتے تھے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کھانے کواپی انگل مبارک سے حیات لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ

کھانے میں سے جوآخری حصدرہ جائے وہ سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔

# انگلیاں جا ٹنا سنت ہے

آپ صلی الله علیه وسلم اپنی انگلیاں مبارک اتنی حیائتے کہ و وسرخ ہوجا تیں۔

# حياشنے ميں حکمت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تولیہ سے نہیں پو نچھتے تھے جب تک کہ اپنی انگلیاں ایک ایک کر کے حیاث نہ لیتے اور فرماتے کہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کونی انگی میں ہرکت ہے۔

# گوشت کی بو

آپ صلی الله علیه وسلم جب گوشت اور روئی کھاتے تو ای موقع پر اچھی طرح ہاتھ دھوتے ، پھر بقیہ یانی سے اپنے چپرہ انور کو یو نچھ لیتے۔

### مفردات يبند تتھے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس نہیں لیتے تھے بلکہ اسے تھوڑا دور فرمادیتے ، پھر سانس لیتے ۔

ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں دودھ اور شہد ملا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے سے انکار فر مایا اور فر مایا کہ دو پینے کی چیزیں ایک ہی پینے کی چیز میں اسے حرام ہی پینے کی چیز میں ملا دیں اور دوسالن ایک ہی برتن میں ملا دیے؟ پھر فر مایا کہ میں اسے حرام نہیں کہتا لیکن مجھے فخر نا پہند ہے اور زائد دنیا کا حساب ناپند ہے۔ اور میں میرے رب عز و جل کے ساخت تواضع کو پہند کرتا ہوں اس لئے کہ 'مین تبو اصبع للله د فعه' جواللہ کے لئے تواضع کرتا ہے، اللہ اسے بلند فر ماتے ہیں۔

## حمس درجه بإحياء!

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان لڑکی ہے بھی زیادہ اپنے گھر میں حیاء کے ساتھ رہتے تھے ، نہ ان سے کسی کھانے کی چیز کا سوال فرماتے ، نہ ان کے سامنے کسی کھانے کی چیز کی اشتہاء جماتے۔ وہ آپ کو کھلاتے تو آپ کھالیتے ، جو آپ کودیتے آپ قبول فرماتے اگر چہ وہ معمولی سی چیز ہو۔

# اینی خدمت آپ

ا کثر او قات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفسِ نفیس خود کھڑے ہوکر کھانے اور پینے کی چیزیں لیتے ۔

#### عمامه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ با ندھتے تو اپنا عمامہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے ،کبھی دونوں کناروں کوملا کر جوڑ دیتے تھے ،کبھی شملہ نہ چھوڑتے۔

### جبهوقيا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین کینچے تک ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبابھی پہنی، اوراپیخ سفر میں شک آستین والا جبہ بھی پہنا۔

#### جا در

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی جادر مبارک کی لمبائی چھو ذراع، چھ ہاتھ کمبی ، اور تین ذراع اورایک بالشت چوڑی ہوتی تھی۔

# لتنكي

آپ صلی الله علیه وسلم کی کنگی مبارک حیار ہاتھ اور ایک بالشت کمبی اور دو ہاتھ ایک بالشت دڑی تھی۔

# سرخ لکیریں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس حاور پہنی ہے کہ جس میں سرخ دھاری، سرخ خطوط، سرخ لکیر، سرخ دھاریاں تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خالص سرخ رنگ کا کیڑا پہننے ہے منع فرماتے۔ تھے۔

# يائجامه - چېل

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانجامے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنی ہے جس کا نام مطابسو مدہ تھا۔

### سبز جا دریں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسبز جا در یں تھیں جن میں سرخ ککیبریں تھیں۔

# انكوهى

آ پِصلی الله علیه وسلم انگوشی پہنتے اور اس کا نگ اپنی بھیلی کی جانب ر کھتے۔

# طيلسان

آ پ صلی اللہ عایہ وسلم بھی اپنی عادر کوسر پر ڈال لیتے اور بھی چھوڑ دیتے اور یہ و ہی ہے جے عرف میں طیلسان کہا جاتا ہے۔

# سوتی لیباس آپ صلی الله علیه وسلم کالباس اورآپ کے صحابہ کرام کالباس اکثر قطن کا ہوتا تھا۔

#### عمامه مخنكيه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا او قات عمامہ کوگرون کے بنچے سے اوپر لے جا کر ہاندھتے تھے۔ کالی کملی

آپ سلی الله علیه وسلم نے اون کی کالے رنگ کی کملی بھی اوڑھی ہے۔ ایک دفعہ آپ سلی الله علیه و سلی الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و سلم نے اسے بٹا دیا۔ سلم نے اسے بٹا دیا۔

### خوشبو

آ پ صلی الله علیه وسلم کوعمه ه خوشبو پسند تھی۔

كليحي

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلجی جو بھنی ہوئی ہوتی ،اسے نوش فر ماتے تھے۔

# ایک سوبکریاں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی بکریاں تھیں جس کا دودھ کھانے میں استعمال فر ماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا ہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں ایک سو سے زیادہ ہوں ،اورا یک سو سے زائد ہوجا تیں تو زائد کوذیج کروالیتے۔

## خريد وفروخت

آ پ صلی الله علیه وسلم بیجتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے، کیکن آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا

خربدنا زياده ربابه

# بكرياں پُرائی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکریاں چُرانے کی مزدوری بھی فرماگی اور حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کی تنجارت کے لئے اجرت پر سفر بھی فرمایا۔

## قرض

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھ کربھی قرض لیا اور رہن رکھے بغیر بھی قرض لیا۔

#### عاربية

آپ صلی اللہ علیہ وسلم عارینہ مانگی ہوئی چیزیں لے کربھی استعال فرماتے۔

#### ضانت

آپ صلی الله علیه وسلم دوسروں کے ضامن بھی ہوئے۔

### وقف زمین

آ پ صلی الله علیه وسلم کی ملک میں جوز مین تھی وہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے وقف فر مائی ۔

### سفارش

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کے شوہر مغیث رضی اللہ عنہ کے قصہ میں حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہ کے قصہ میں حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہ کے قصہ میں حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس چلی جائیں، لیکن حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں فرمائی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان پر ناراض ہوئے نہ ان پر عمّا ب فرمایا۔

# فتتم كھانا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسِّی (۸۰) سے زیادہ مواقع میں حلف اٹھائی اور قتم کھائی ،اور تین آبیوں میں اللہ عابہ وسلم کوقتم کھانے کا حکم فرمایا۔ ارشادِ باری تعالی ہے نقل ای و رہی '۔اے پیمبرصلی اللہ علیہ وسلم ایوں فرماد بجئے جی ہاں! میر برب کوقتم ۔ایک آبیت میں ارشاد فرمایا نقل بلی و رہی لتأتینکم 'میر ہے مجبوب! فرماد بجئے کہ کیوں نہیں میرے رب کی قتم! وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اور ایک آبیت میں حق تعالی کا ارشاد ہے نقل بلی و رہی لتُنعَشَّنَ 'فرماد بجئے کہ کیوں نہیں میرے رب کی قتم! تم ضرور اللہ آبیت میں حق تعالی کا ارشاد ہے نقل بلی و رہی لئنعَشُنَ 'فرماد بجئے کہ کیوں نہیں میرے رب کی قتم! تم ضرور قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے جاؤگے۔

# فتنم كا كفاره

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قشم میں مجھی اشتناء فر ماتے ، مبھی اس کا کفارہ اداء فر ماتے ،اور مجھی اس میں چلتے رہنے۔

# شعراءكوانعام

بعض شعراء نے آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کی تعریف فر مائی تو آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے آئہیں اس پر بدلہ عطا فر مایا ،لیکن دوسرول کو بدلہ دینے سے ایسے موقعہ پر منع فر مایا ، بلکہ تکم فر مایا کہ تعریف کرنے والوں کے چبرول پرمٹی مار دو۔

پہلوان سے مقابلہ

آ پ صلی الله علیه وسلم نے رُکانه پہلوان کو بچھاڑ دیا۔

جوؤل کی صفائی

آ پِصلّی اللّه علیه وسلم اپنے کپڑوں میں بذات خود جو نمیں تلاش فر ماتے۔

# جلنے کا انداز

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے انچھی حال والے تھے اور ان میں سب سے زیادہ تیز چلنے والے تھے گویا کہ تیزی کئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے پنچے کی طرف انز رہے ہوں۔

## میرے ساتھ چلو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے آگے چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے پیچھے رہتے اور فرماتے کہ میرے پیچھے کی جگہ ملائکہ کے لئے چھوڑ ...

#### ساقه

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفر فر ماتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی ساقہ پر ہموتا ،کسی وجہ سے سفر میں جو چیچھے رہ گئے ہوں ،ان کواپنا ردیف بنا کرلاتے۔

# گورے بدن پرسبزلباس

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سندس اُخضر کی سبز قباتھی جے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، پھراس کا سبز رنگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے رنگ کے ساتھ بڑا بھلامعلوم ہوتا تھا۔

# لتنكى

آپ صلی الله علیه وسلم کا تمام لباس دونول مخنول سے اوپر رہتا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کی الله علیه وسلم کی النگی مبارک اس سے بھی اوپر نصف ساق پر رہتی ۔

## کرننہ کے بٹن

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیص کے بٹن بندر ہے اور کبھی نماز وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم اے کھلا بھی رکھتے۔

## حيا در ميں نماز

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زعفران سے رنگی ہوئی ایک چادرتھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس زعفران سے رنگی ہوئی ایک علیہ وسلم تنہا کبھی اس بڑی چادر میں نماز پڑھاتے اس علیہ وسلم تنہا کبھی کہاں کے علاوہ اور کوئی اباس آپ پڑئیں ہوتا تھا۔

## حيا در ميں پيوند

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوندگگی ہوئی او نی چادرتھی جے آ پ پہنتے اور فرماتے کہ میں توصر ف خدا کا عاجز بندہ ہوں۔

#### زائد جوڑا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (جمعہ کی نماز کے لئے) دوسرے کپڑوں کے علاوہ دو
کپڑے تھے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبالنگی پہنتے ،اس لنگی کے علاوہ کوئی چیز آپ پرنہیں
ہوتی تھی۔ اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ
لیتے ،گرہ لگا لیتے ۔اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں پر امامت فر مائی ہے اور
مسلم اللہ علیہ وسلم اس لنگی میں نماز پڑھاتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ازواج مطہرات سے مباشرت فر مائی ہو۔

# چا در آ دهی آ دهی

تجھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی ازار میں رات کونماز پڑھتے اس طرح کہ اس جادر کا کچھ

حصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہوتا اور بقیہ حصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات میں سے کسی براوڑ ھائے رکھتے۔

# كالىتملى

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی اونی چا درتھی۔ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرمائی ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عنایت فرمادی۔

# مهروالى انگوتقى

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوشی تھی جس کے ذریعہ خطوط پر مہر لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ 'السخت م عملسی السکت اب خیر من التھمة' کہ کتاب پر مہر لگا کر بھیجنا ہے تہمت سے بہتر ہے۔

## یا د ولا نے والی گرہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسااو قات نکلتے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی میں سمی چیز کو یا در کھنے کی نشانی کےطور پر دھا گہ بندھا ہوا ہوتا۔

## ئو پيال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو پیاں پہنتے ، عمامہ کے بنچے اور عمامہ کے بغیر بھی ، اور بھی اپنے سر سے ٹو پی اتار تے ، پھر اسے اپنے سامنے ستر ہ کے طور پر رکھ لیتے ، پھر اس کی طرف نماز پڑھتے۔

#### عمامه

آ پ سلی الله علیه وسلم کے پاس ممامہ تھا جس کا نام نسے اب نھا، وہ عمامہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الله وجہہ کوعنایت فرمادیا تھا، تو مجھی کھی وہ پہن کر حضرت علی کرم

اللہ وجہہ باہر نکلتے ،تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اتسا تھیم علی فیی السسحاب کہ علی سحاب عمامہ میں سج کرتمہارے سامنے آگئے۔

## چڑے کابستر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا بستر تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جس کی لمبائی دو ذراع یا اس کے قریب تھی اوراس کی چوڑ ائی ایک ہاتھ اورایک ہالشت یا اس کے مانند تھی۔

# عباءبي بسترتجهي

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباءِتھی جو آپ کے بیٹیجے بچھائی جاتی تھی ، جہاں آپ تشریف لے جاتے اے آپ کے بیٹیجے دو ہرا بچھا دیا جاتا تھا۔اور بسااوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چٹائی پرسوجاتے ، چٹائی کے علاوہ کوئی چیز آپ کے بیٹے نہیں ہوتی تھی۔

## مٹی کا برتن

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضوء کے پانی کے لئے مٹی کا ایک برتن تھا جس میں آپ وضوء فرماتے تھے اور جس سے پیتے تھے اور صحابۂ کرام اپنے تبجھدار چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجیجے تھے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچتے تو انہیں دھکا وے کرواپس نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر وہ بچے وضوء کے اس برتن میں پانی پاتے تو اس میں سے پی لیتے اور اپنے چہروں پر اور اپنے بدن پر برکت کے طور پر یہ پانی مکل دیتے۔

# بركت والايانى

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو مدینہ منورہ کے گھروں سے خادم، اپنے برتن میں پانی لے کر حاضر ہوتے ، تو جو برتن بھی وہ لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے کبھی وہ بخت ٹھندی والی صبح میں آتے پھر بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں برکت کے لئے ڈبوتے۔

## لعاب مبارك

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم تھو کتے نہیں تھے مگر وہ آپ کے صحابۂ کرام میں ہے کسی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ، پھرا سے وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پرمل لیتا۔

# وضوء كاياني

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوء فرماتے تو ایسا منظر ہوتا کہ شاید صحابہ کرام آپ کے وضوء کے پانی پرلڑ پڑیں گے،اور جب آپ ہولتے تو آپ کے سامنے صحابۂ کرام اپنی آوازیں پست کردیتے ،اور صحابۂ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر اٹھا کرد کیھتے نہیں تھے۔

## موذی کے لئے دعاءرحمت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایذاء پہنچا تا تو آپ اس سے اعراض فرماتے اور فرماتے کہ میرے بھائی موی (علیہ السلام) ہر اللہ رحم فرمائے کہ اس سے زیادہ انہیں ایذاء پہنچائی گئی تھی ، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔

### قلب نازك

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسااو قات فرماتے کہتم میرے صحابہ کے متعلق مجھ تک صرف اچھی باتیں پہنچاؤ،اس لئے کہ میں حیاہتا ہول کہ میں ان کی طرف سے سلیم الصدر ہونے کی حالت میں فکاوں۔

#### عفو در گذر

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کودیکھتے کہ وہ کوئی نالائقی کی حرکت کررہا ہے جو کسی کے بھی شایان شان نہیں ہے، تو فوراً اس پر نکیر فرماتے اور نہایت نرمی ہے اسے ادب سکھاتے۔

ایک اعرابی معجد میں داخل ہوئے ، معجد میں پیشاب کردیا ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کی طرف لیکنا جا ہا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیشاب بند مت کرو، چھر اس اعرابی سے فرمایا کہ بیمسجدیں گندگی اور پیشاب اور استنجاء میں سے کسی کے مناسب نہیں۔

### بغیرزین کےسواری

آپ صلی اللہ علیہ وسلم زین گئے ہوئے دراز گوش پر سواری فرماتے ،اس حال میں کہ اس پر گدڑی پڑی ہوئی ہوتی۔

### بچوں کے ساتھ

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر گزرتے انہیں سلام فرماتے ، پھر ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرماتے۔

# آمنه كالالصلى اللدعليه وسلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے ڈرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ عہیں ، میں تو صرف قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔

#### چبوتره چرمنبر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے گویا کہ آپ ان میں سے ایک ہیں ، پھر اجنبی آ دمی آتا تو اسے معلوم نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسے ہیں جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال نہ کرتا۔

ای بناء پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ آپ ایسی جگہ پر تشریف فرما ہوں کہ اجنبی آپ کو پہچان سکے ،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتم چاہوکرلو، پھر انہوں نے ایک مٹی کا چبوتر آآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا ،اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔

## سادگی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوان پر نہیں کھاتے تھے اور نہ چھوٹے چھوٹے خوشنما برتنوں میں کھاتے تھے یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے جا ملے۔

#### صحابہ کے درمیان

آپ صلی اللہ عامیہ وسلم کوآپ کے صحابۂ کرام میں سے کوئی بھی بلاتا تو آپ فرماتے ابتیک۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابۂ کرام کے ساتھ تشریف فرماہوتے تو ان میں سے ایک کی طرح ہوتے۔ پھر اگر وہ آخرت کے بارے میں کلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شریک کلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شریک کلام ہوجاتے ، اور اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ، اور اگر وہ دنیوی امور کی با تیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے ساتھ تو اضع فرماتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اشعار گاتے

اور جاہلیت کے امور میں ہے کسی چیز کا تذکرہ فرماتے اور وہ بہنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہتم فرماتے جب وہ ہبنتے ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سوائے حرام کے کسی چیز پر ڈانٹے نہیں تھے۔

#### ازواج مطہرات کے درمیان

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اپنی از واج مطہرات کے ساتھ بہترین تھی ، بہت اچھی معاشرت اور بہت اچھے عمدہ اخلاق سے بھر پور ہوتی تھی۔

# حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىها كى دلجو ئى

حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها جب آپ صلى اللەعلىيە وسلم سے کسى چيز کى خواہش کرتيں جس ميں ممانعت نه ہوتی نو آپ صلى الله عليه وسلم ان کى اس خواہش کو پورا فرماتے ،آپ صلى الله عليه وسلم ان کا ساتھ دیتے تھے۔

### برتن اور ہڈی میں ہونٹ کہاں رکھے تھے؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی برتن میں سے پیتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جہاں منہ رکھا ہوتا اس جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کر پیتے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چوس ہوئی ہڈی کو لے کرائی جگہ سے چوستے۔

# حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى گود مىں سرمبارك

آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں طیک لگاتے اور قرآن پڑھتے اس حال میں کہآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں ہوتا ایسے وقت میں کہ وہ حیض کے ایام میں ہوتیں۔

### میں پہلے۔۔۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ سے باہر نگلنے کے لئے ایک مرتبہ ایک دوسرے کودھکا دے رہے تھے۔

#### روزانه زبارت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو اپنی از واج مطہرات کے یہاں ایک چکر لگاتے ، پھر انہیں چھوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوکرتشریف فر ما ہوتے اور ان کے احوال معلوم فر ماتے ۔ پھر جب رات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اُم المؤمنین کے یہاں جن کی باری ہوتی تشریف لے جاتے اور ان کے یہاں رات گزارتے۔

#### عسل كب؟

آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی از واج مطہرات سے شروع رات میں یا آخری رات میں جماع فرماتے تو مجھی غسل فرما کر پھر سوتے اور مجھی وضوء فرما کر سوتے۔ اور جب اپنی از واخ مطہرات میں سے ہرا کیک کے پہال جماع کے لئے تشریف لے جاتے تو ان تمام سے جماع کے بعد ایک ہی غسل پر اکتفاء فرماتے۔

#### وابيهى ازسفر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو احیا تک اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت نہ پہنچ جاتے۔

#### رديف

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کواپنے پیچھیے ردیف بناتے تھے۔

## زعفرانی حیا در

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک زعفران سے رنگی ہوئی چادرتھی جوآپ کے ساتھ لے جائی جاتی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ججروں میں، پھر جن ام المؤمنین کی باری ہوتی وہ اس پر پانی چیئر کتیں جس سے زعفران کی خوشبو پھوٹے لگتی، پھر اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ام المؤمنین کے ساتھ استراحت فرماتے۔

#### ازواج مطهرات كافكر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے فرماتے تھے کہ میرے بعد تمہارا معاملہ مجھے خمگین کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور تم پر صبر کرنے والوں کے سواہر گز کوئی صبر نہیں کرے گا۔

#### از واج مطهرات آپس میں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات میں سے کسی کی تعریف فرماتے اس کی سو کنوں کی موجودگی میں ، تو جب کوئی ام المؤمنین اپنی سوکن کو برائی کے ساتھ یا د فرماتیں ، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسنے والے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے بال غصہ کی وجہ سے حرکت کرنے لگتے ، اور بسالوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکن سے فرماتے کہ تم بھی جیسا اس نے تمہیں برا بھلا کہا ہے تم بھی بدلہ لے لو، اور بسالوقات آئیس صبر کا حکم فرماتے ماتے۔

#### سبحان الله

آپ صلی الله علیه وسلم جب اپنی از واج مطهرات میں ہے کسی کی طرف سے بہت زیادہ غیرے محسوس فرماتے تو ارشاد فرماتے 'سبحان الله! ان الغیرة لا تبصر اسفل الوادی من أعلى ' سجان الله! غيرت وادي كا او ﷺ نج نهيں ديجھتي \_

# ہنسی دل گلی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی فرماتیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے چہرے پر کھانا مل دیتی تھیں ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے منظر دیکھ کرمسکراتے۔

#### غيرت

آپ سلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات کوان کی غیرت کے بارے میں معذور قرار دیتے۔
(حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیہاں سے خادم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
کھانا لایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئیں اور برتن تو ڈ دیا جس کی وجہ سے کھانا فرش
بر چھیل گیا، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر برتن میں کھانا جمع فرمانے گئے اور فرمانے گئے کہ
عادت اُم کم تمہاری ماں کوغیرت آگئی۔ دومرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ ضی
اللہ عنہا کے بیہاں کا برتن لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیہاں لے جانے کے لئے
عنایت فرمادیا۔)

غرض آپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق فاضلہ لا تعد و لا تحصیٰ ہیں اور ہم ای قدر پر اکتفاء کرتے ہیں۔

## حليه شريف

آپ صلی اللہ عایہ وسلم نہ بہت زیادہ بلند قامت تھے اور نہ بالکل پستہ قدیجے بلکہ او نچے ہونے کی طرف آپ کومنسوب کیا جاتا ہے جب آپ تنہا چلتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی او نچے آ دمی کے ساتھ چلتے تھے تو اس کے برابر معلوم ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری خیر درمیانی قامت میں رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنما رنگ والے تھے، گندم گول رنگ نہیں تھا، نہ بہت زیادہ سفید رنگ والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشنما رنگ بیرتھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی کے ساتھ سرخی ملی ہوئی تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پھوٹنے والے مشک سے بھی زیادہ ، خالص مشک سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو والا تھا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں تک لٹکتے تھے اور بسااو قات آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی اُو تک ہوتے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ہے سفید بال سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں سترہ یا اس کے قریب تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی وجہ ہے۔ چېرهٔ انور میں معلوم ہوجایا کرتی تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر تین شکنیں تھیں ،ان میں سے ایک کوئنگی مبارک ڈ ھانپ لیا کرتی تھی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بھیلی مبارک رہیم ہے بھی زیادہ نرم تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی تھی جیسا کے عطّار کے ہاتھ کی خوشبو ہو، چاہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی ہویا نہ لگائی ہو یہ مصافحہ کرنے والا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی دست مبارک کی خوشبو سارا دن اپنے ہاتھ میں یا تا۔ اور بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے ہاتھ پر اپنا دست مبارک رکھتے یا اس کے سر پر رکھتے تو اس خوشبو کی وجہ سے وہ بچے تمام بچوں میں بچان لیا جاتا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا پے میں معتدل جسم والے تھے، لیکن آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت آپس علیہ وسلم کا جسم مبارک تھوڑا سابڑھ گیا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت آپس میں اچھی طرح گھا ہواتھا، پہلی جمامت پر بیموٹا پا مؤثر ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا۔ صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ذریته و التابعین لهم باحسان إلى يوم الدين و الحمد لله رب العالمين۔

# آپ صلی الله علیه وسلم کی گیاره از واج مطهرات

# أم المؤمنين حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها

آ پ صلی الله علیه وسلم کی سب ہے پہلی زوجہ مطہرۃ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں ۔

آ پ صلی اللّٰدعایہ وسلم نے بچیس برس کی عمر میں ان سے نکاح فر مایا اور ججرت سے تین سال قبل آ پ کی وفات ہوئی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے عتیق بن عابد بن عبد اللہ کے نکاح میں حیں جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں حضرت عبد اللہ ہیں۔

عتیق بن عابد کے بعد حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو ہالہ سے ہوا جن کا نام ہند بن زرارہ تھا۔ ان سے بھی حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ،ایک بیٹے کا نام ہند اور دوسرے کا حارث اور بیٹی کا نام زینب تھا۔ حضرت ہندرضی اللہ عند احد میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھرہ میں سکونت پذیریتھے، جن سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنداحادیث روایت کرتے ہیں۔ دوسرے بیٹے حارث کورکن بمانی کے پاس کسی کافرنے قتل کردیا تھا۔

# أم المؤمنين حضرت سودة رضى الله تعالى عنها

حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت سودۃ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فر مایا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے پچا زاد بھائی سکران ابن عمرو کے نکاح میں تحسیں اور سکران کی وفات کے بعد حضرت سودۃ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فر مایا۔

## أم المؤمنين حضرت عا ئشهصد يقدرضي الله تعالى عنها

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحد زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں ، ورندان کے سوابقیہ از واج مطہرات میں کسی با کرہ کنواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا۔

حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح کے وقت ان کی عمر چھ برس تھی اور جرت کے سات مہینے کے بعد شوال میں حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زخصتی ہوئی جب کہ ان کی عمر نو برس تھی ۔

اور نو برس اور پانچ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہ سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس جہال سے تشریف لے گئے۔اس کے بعد سن اٹھاون ججری <u>۵۸ھے</u> میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے۔

ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللّٰہ تعالی عنہما حضرت حفصہ رضی اللّٰہ عنہا ہے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ججرت کے دوسال اور چند ماہ

بعد نكاح فرمايا ـ

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حنیس بن حذافہ ہمی کے نکاح میں تھیں۔ جب سابق شو ہر کی وفات ہوگئی اس کے بعدوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات س پینتالیس ہجری <u>۵ م چی</u>س ہے۔ امیر مدینہ مروان نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔

# ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها

حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبیدۃ بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں تھیں، جو بدر میں شہید ہوئے ہیں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی و فات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہونے کے دو ماہ کے بعد ہی ہوگئی تھی۔

# ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

آپ کا نام ہند بنت اُمیۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ابو سلمہ عبد اللہ مخزومی کے نکاح میں خیس ، جن سے کئی ایک اولاد ان کو ہو کمیں: عمر ،سلمہ، درہ اور زینب۔

تمام ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات سب سے آخر میں ہے۔ سن انسٹھ جری <u>وق ج</u>ییں ام سلمہ کی وفات ہے۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها آپ سلی الله علیه وسلم سے پہلے وہ زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد از واج مطہرات میں سب سے پہلے آپ کی وفات ہوئی، حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت میں و فات ہے۔

حضرت زینب رضی الله عنها کا نکاح خود حق تعالی نے عرش پر آپ صلی الله علیه وسلم سے فرمایا اور قرآن کریم میں آیت اتاری فلما قضی زید منها و طوًا زوّ جنا کھا'۔

حضرت عمررضی اللہ تعالی عند کے دورِ خلافت میں جب فتو حات ہوئیں اور حضرت عمررضی اللہ عند نے حضرت زینب رضی اللہ عنها کا حصد ان کے پہاں بھیجا، توبیہ مال دولت و کیھ کر رونے لگیں اور چیخ اور پکار کے ساتھ آہ و واو بلا کررہی تھیں ،اور اس آ ہ و بکا میں حق تعالی شانہ سے بیدعا کی کدا نے خدا! تو مجھے اپنے پاس بلا لے کہ میں آئندہ سال تک زندہ نہ رہوں تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلیل دنیا پر جس طرح میں نے گزارہ کیا ،اس حال میں میں زندگی گزار کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملول ۔ چنانچہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے حضرت نیب رضی اللہ عنہا و فات یا گئیں ۔

# ام المؤمنين حضرت جوبر بيرضى الله تعالى عنها

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ اپنے چھا زاد بھائی عبد اللہ بن جحش اسدی کے نکاح میں تحسیں۔ اور حضرت جو پر بیہ رضی اللہ عنہا کی وفات رئے لاً ول سن چھین ہجری الا چھیں ہے اور مروان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔

# ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها

آپ کا اسم گرامی رملہ ہے۔بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی ہیں۔

صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جحش اسدی کے نکاح میں تھیں۔ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جمرت کر کے حبشہ گئے، چھرو ہیں مرتد ہو کر مر گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ کے قیام میں نجاشی کی وکالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور نجاشی نے مہر اپنی طرف سے حیار سودینار سونا ادا فرمایا ، اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے دورِ خلافت میں سن چوالیس ججری سم مع میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب رضی اللہ عنہا بنوالنفیر میں سے ہیں اور اللہ کے پیمبر حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدِ نکاح میں آنے سے پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں۔ اور س پچاس مجھے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے۔

## ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

آپ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی خاله بین \_آپ صلی الله علیه وسلم سے پہلے الو ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں \_ ایک قول میہ ہے کہ حویطب بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں \_

امہات المؤمنین میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے نکاح فرمایا عمرة القصناء میں مکہ مکرمہ میں احرام سے حلال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور سُرِف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف میں قیام فرمایا۔ اور سُرِف ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کی قبر ہے۔

الفلوة اے صورت و معنی طالعسلوة الشلام اے ظاہر و باطن مرادیا و سین الفلوة اے نات قریت و انجیل وزیور الشلام اے حامل قرآن هدی للشقین الفلوة اے آلتانت قبلہ گاہ جان و دل الشلام اے دات پاکت کعبہ ایمان و دین الفلوة اے فرشیان را آریخت تو کئ الشلام اے عرشیان را نیز برہان نہیں الفلوة اے فرشیان را آریخت تو کئ الشلام اے جرو او کہت روح الامین الفلوة اے شرح الامین الفلوة اے شرح المواق المعنقیم الشلام اے خاک راہت تر مد جہتم یقین الفلوة اے گوہر سخینی پینیں الفلوة اے شرح الامین الفلوة اے شرح بیارہ تاجدار سروری الشلام اے خبر کا دوری کا الفلام اے خبر کا دوری کا الفلام اے خبر کا دوری کا دوری کا الفلام اے شہر یارہ تاجدار سروری کا دوری کا کہتا ہے۔ الفلام اے شہر یارہ تاجدار سروری کا دوری کا کہتا ہے۔ الفلام اے شہر یارہ تاجدار سروری کا کہتا ہے۔ کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کا کہتا ہے کہتا ہے

تیرگ برت تقی مکہ بتوں کی بہتی تھی اجنبی، هم سخن، خبی دامال جس نے یوں سال وین گزارے ہیں 👚 بجوک میں اینے ون گزارے ہیں تیز کانؤل سے رقم یاب کہیں تپتی ریوں پہ محو خواب کہیں چلتی تیغوں کے درمیان مجھی محکروں سے لبو لبان مجھی ؤڑہ ذرّہ عدوّ جال اس کا تشنہ خول ہے اک جہاں اس کا ول کے مرجھائے پھول کھلتے ہیں ہاں مر اب جب اس کے ملتے ہیں جب وہ پیغام حق ساتا ہے۔ وجد میں دو جہاں کو لاتا ہے جب وہ اونچی صدا سے کہتا ہے بادیانہ اوا سے کہتا ہے پترول کو خدا سجھتے ہو" "گرہوا تم یہ کیا سجھتے ہو، دل دملتے ہیں قبر مانوں کے دیئے بچھتے ہیں کفرخانوں 1 بات یہ کیا زبان سے نکلی 5 لا كھ تكوار ميان ظالموں کی اذبیتیں ایک سمت مثيتين ايك اور خدا کی

# سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

### أغازمرض

۲۹صفر بروز دوشنبہ تھا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناز ہ سے واپس آر ہے تھے ، راہ ہی میں در دسرشروع ہو گیا پھرتپ شدید لاحق ہوئی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جورو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر ڈال رکھا تھا، میں نے اسے ہاتھ لگا یا توسینک آتا تھا ،بدن ایسا گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو برداشت نہ ہوئی۔ میں نے تعجب کیا۔فرمایا انبیاء سے بڑھ کر کسی کو تکایف نہیں ہوتی ،اس کئے ان کا اجرسب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

بیاری میں گیا رہ یوم تک معجد میں آ کرخود نماز پڑھاتے رہے، بیاری کے کل دن تیرہ یا چودہ تھے۔

#### آخری ہفتہ

آخری ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پورا فرمایا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیار

#### ہوا کرتے تو بید عاء پڑھا کرتے اورا پنے جسم پر ہاتھ پھیرلیا کرتے۔

اَذْهِبِ الْبَأْ سَ رَبِّ النَّا سِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤكَ، اِشْفِ شِفَاءُ لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا۔

ترجمہ: اےنسل انسانی کے پالنے والے! خطر کو دور فر مادے اور صحت عطا کر۔ شفا دینے والا تو ہی ہے اور اس شفا کا نام شفا ہے، جوتو عنایت کرتا ہے، ایسی صحت دے کہ کوئی تکایف ماتی نہ چھوڑے۔

ان دنوں میں، میں نے بید عاپڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرکے چاہا کہ کہم ماطہر پر مبارک ہاتھوں کو پھیر دول۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا گئے اور فرمایا''اَللَّهُمَّ اغْفِوْلِیْ وَ اَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الأَعْلی'' اے اللہ میری معفرت فرمائے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دیجئے۔ ( بخاری عن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عند )

# يانچ يوم قبل از رحلت

برھ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے مخضب (چھر کا تغاریا تا ہے کا میں) میں بیٹھ کرسات کنوؤں کی سات مشکوں کا پانی سر پر ڈالوایا۔ اس تدبیر سے پچھ سکون ہوا، طبیعت ہلکی معلوم ہوئی تو نور افروز مسجد ہوئے اور فر مایا ''تم سے پہلے ایک قوم پیدا ہوئی ہے، جوانبیاء وصلحاء کی قبور کو تجدہ گاہ بناتی تھی۔ تم ایسا نہ کرنا ۔ (فر مایا) ان یہودیوں، ان نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، جنہوں نے انبیاء کی قبور کو تجدہ گاہ بنایا'' (صحیحین عن عروۃ عن عاکشہ رضی اللہ عنہا)

فرمایا ''میری قبر کومیرے بعد مسجد نہ بنادینا کہ اس کی پرستش ہوا کرے' ( مؤطا امام مالک عن عطاء بن بیار رضی اللہ عنہ )

فرمایا ''اس قوم پر الله کا سخت غضب ہے،جنہوں نے قبور انبیاء کومساجد بنایا۔ دیکھومیں

حتهمیں اس ہے منع کرتار ہا ہوں ،دیکھو میں تبلیغ کر چکا ،الہی تو اس کا گواہ رہنا ،الہی تو اس پر گواہ رہنا ''

اس روز آپ نے نماز پڑ بھائی ۔ نماز کے بعد منبر پرتشریف فر ماہوئے ۔ منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدآخری نشست بھی ۔

پھر حمد وثناء کے بعد شرکائے احد کے لئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا۔

'' میں تم کو انصار کے حق میں وصیت کرتا ہوں ، بیلوگ میر ہے جسم کے پیرائن اور زاد راہ رہے ہیں ، انہوں نے اپنے واجبات کو پورا کر دیا ہے اور اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں ، ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں سے در گزر کرنا۔ (زرقانی جلد ۸) اے گروہ مہاجرین تم توبڑھتے جاتے ہواور انصار ایسے ہو گئے ہیں کہ آج جس ہیئت ہر ہیں اس سے زیادہ نہ ہول گے۔''

فرمایا ''ایک بندے کے سامنے دنیا و مافیہا کو پیش کیا گیا ہے، مگراس نے آخرت ہی کو اختیار کیا ہے۔' اس امر کو ابو بکرصدیق رضی اللہ عند ہی شہجے۔ انہوں نے کہا کہ'' جمارے مال باپ، جماری جانیں جمارے زرو مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جوں'' یہ کہا اور رو پڑے۔
ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب جو کر فر مایا'' اے ابو بکر! صبر کرو۔ پھر حکم دیا کہ مجد کے جتنے دروازے کھلے ہیں، ابو بکر کے دروازے کے سواسب کے سب بند کر دئے جا کیں'' (صبح بخاری عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و دار می وسلم عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہا و دار می وسلم عن ابی سعید خدری رضی اللہ

# حيار يوم قبل از رحلت

پنجشنبہ (جمعرات) کا ذکر ہے کہ شدت مرض بڑھ گئی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ ''لاؤ عہبیں ایک تحریر لکھ دوں تا کہ تم میرے بعد مگراہ نہ

بۇ''ي

بعض نے کہا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم پرشدت درد غالب ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کو کافی ہے۔اس پرآ پس میں اختلاف ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ سامان کتاب لے آؤ کہ ایسا نوشتہ لکھا جائے۔ کوئی پچھاور کہتا تھا۔ بیشور وشغب بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''سب اٹھ جاؤ''۔

اس کے بعداس روز (پنجشنبہ کو) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں فر ما کیں۔ (۱) یہود کو جزیرہ عرب سے ہاہر زکال دیا جائے۔

(۲)وفو د کی عزت ومہمانی ہمیشدای طرح کی جائے، جبیبا کدمعمول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا،

(س) تیسری وصیت سلیمان الاحول کی روایت (صحیح البخاری، سلیمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه) میں بیان نہیں ہوئی، مگر صحیح بخاری کی کتاب الوصایا میں عبد الله بن ابی اوفی رضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرآن مجید کے متعلق وصیت فرمائی تھی۔

#### پنجشنبه مغرب

اس روزمغرب تک کی سب نمازی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے خود پڑھائی تھیں، نماز مغرب میں سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی۔اس سورت کی آخری آیت بھی قرآن پاک کی جلالت شان کوآشکارا کرتی ہے ''فَیِائی حَدِیْتُ بِعَدَهُ مُؤْمِنُوْنَ '' یعنی قرآن پاک کے بعد اورکس کلام پر ایمان لاؤگے؟ (صحیح البخاری عن ام الفضل والدة ابن عباس رضی الله عنهم)

#### ينجشنيه عشاء

نمازعشاء کے لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا تین بارعزم فرمایا۔ ہر دفعہ

جب وضو کے لئے بیٹے، بیہوثی طاری ہوتی رہی۔آخر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا ٹمیں (صحیحین عن عبید اللہ بن عبد اللہ ،صحیح بخاری کی روایت عن البی موئی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اس حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا) اس حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیات یاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سترہ نمازوں کی امامت فرمائی۔

# دویا ایک یوم قبل از رحلت

شنبہ (ہفتہ) یا بیشنبہ (اتوار) کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ظہر کھڑی ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس وحضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر سہارا لئے ہوئے شرف افزائے جماعت ہوئے۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بٹنے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ پیچھے مت ہڑو۔ پھرصدیق اکبررضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کرنماز بیس داخل ہو گئے۔ اب ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ تو انسان اللہ علیہ وسلم کی افتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی تجمیرات برنماز اداکررہے تھے۔ (صیحین عن عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ)

# ایک یوم قبل از رحلت

یشنبہ (اتوار) کے دن سب غلاموں کو آزاد فر مایا۔ ان کی تعداد بعض روایات میں جالیس بیان ہوئی ہے۔ گھر میں نقد سات دینار موجود تھے، وہ غرباء کوتشیم کردیئے۔ اس دن کی شام کو (آخری شب) صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چراغ کا تیل ایک پڑوین سے عاریۂ منگوایا تھا۔ سلاحات (ہتھیار) مسلمانوں کو ہبہ فرمائے۔ (بخاری عن عمروبن الحارث برادر ام المؤمنین جویر بیرضی اللہ عنہا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس سار ماع جو میں رہن تھی۔ (بخاری عن اسودعن عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا)

### آخری دن

دوشنبہ (پیر) کے دن نماز شخ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا ، جو جمرہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور مسجد نبوی کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اس وقت نماز ہورہی تھی ، تھوڑی دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک نظارہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا (صحیح مسلم عن انس) ملاحظہ فرماتے رہے۔ اس نظارہ سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکرا ہے تھی ، اس وقت وجہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ (صحیحین عن انس رضی اللہ عنہ۔ چہرہ مبارک کو ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ (صحیحین عن انس رضی اللہ عنہ۔ چہرہ مبارک کو ورق قرآن سے تشیبہ روایت انس میں دی گئی ہے۔ یہ ایک بجیب اور پاک تشیبہ ہے ، ورق قرآن پر طلائی کام ہوتا ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تا ہاں پر زردی مرض جھائی ہوئی تھی ، لہذا تا بانی اور رنگ مرض میں طلاء سے اور تقدیس میں قرآن پاک سے تشیبہ دی گئی ہے۔)

صحابہ رضی اللہ عنہم کا شوق اور اضطراب سے بیاحال ہوگیا تھا کہ قریب تھا کہ نماز تو رُکرر خ پر نور ہی کی طرف متوجہ ہو جا ئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نماز میں آنے کا ہے۔ وہ چھھے بٹنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ یہی اشارہ سب کی تسکین کا موجب ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ یہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نے مکمل فرمائی۔ ( بخاری و سلم ) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔

ای مرض وفات کے دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبہا کو بلایا اور اُنہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے جوسر اٹھایا تو زار وقطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہیں پھر قریب ہونے کا اشارہ کیا اور ان

کے کان میں کچھ کہا۔اس مرتبہ جوانہوں نے سر اٹھایا تومسکرار ہی تھیں لیکن زبان سے پچھ کہتی نہیں تھیں، بلکہ خاموش تھیں ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیہ ماجراد کھے کر جمیں تعجب ہوا۔ بعد میں میں نے
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ' اول مرتبہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آج میرا آخری دن ہے، شام ہے
پہلے میں اپنے رب سے جاملوں گا۔ بیس کر مجھے رونا آگیا اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا تعالی ہے دعا مانگی ہے کہ تہمیں گھر والوں
میں ہے سب سے پہلے مجھ سے ملائے اور میرے ہمراہ رکھے۔ اس پر میں ہنس پڑی' (صبح
عنوری عن عائشہ رضی اللہ عنہا)

بعدازاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں صاحبز ادوں کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیار کیا در ان کے احتر ام کی وصیت فرمائی۔ (مدارج النبوة)

پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو تھیجتیں فرمائیں۔ اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کو''سیدۃ نساء العالمین'' ہونے کی بشارت دی۔ ( بخاری عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آخری روز کانہیں بلکہ آخری ہفتہ کا ہے)

#### حالت نزع

جب نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اورآپ پر ایک دھاری دار جیادر اور گاڑھے کا تہہ بند تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں مسواک لئے آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف و کیھنے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ آئیں، اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے لئے مسواک لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا، ہاں! انہوں نے عرض کیا اس کوخرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے اثبات میں جواب دیا، تو انہوں نے مسواک چہا کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودے دی۔ پانی کا بیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر ہانے رکھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیالہ میں ہاتھ و اللہ علیہ وسلم کی سر ہانے رکھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیالہ میں ہاتھ و اللہ علیہ وسلم کی سر خ ہوتا، بھی زرد بڑ جاتا میں ہاتھ و اللہ علیہ وسلم کی میہ حالت تھا۔ حضرت فاطمہ سیدة نساء العالمین رضی اللہ عنہ و سلم کی میہ حالت دکھر سے فرمایا '' تیرے ہاپ کوآج کے دیا کہ کوئی کرب نہ ہوگا' ۔ ( بخاری عن انس، ہاب مرض النی صلی اللہ علیہ وسلم ) بعد کوئی کرب نہ ہوگا' ۔ ( بخاری عن انس، ہاب مرض النی صلی اللہ علیہ وسلم )

"لاَ إِللهُ إِللهُ اللهُّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ مَسَكَرَاتٌ" یعنی الله کے سواکوئی معبور نہیں اور موت میں تخی ہوا کرتی ہے۔ (صبیح بخاری عن ذکوان) جب بھی آپ صلی الله علیہ وسلم کو گفتگو کی طاقت محسوس ہوتی تو فرماتے ، نماز ؛ نماز ، تم ہمیشہ جے رہوگے جب تک ایکھ نماز پڑھوگے۔ بیوصیت آخری دم تک فرماتے رہے۔ کیم جھت کی طرف د کھا اور ماتھ اٹھا گرفی ملائف الدَّ فیڈہ الانحل ، (اسراللہ میں رفیق

پھر حپجت کی طرف دیکھااور ہاتھ اٹھا کر فرمایا ،فیی المرَّ فِیْقِ الاُعْلیٰ، (اےاللہ میں رفیق اعلی میں جانا چاہتا ہوں)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بار ہارآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من چکی تھی کہ کسی پیغیبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اسے اس کا مقام جنت میں دکھلا نہ دیا جائے اوراس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اورآ خرت میں سے جس کو جاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیکلمات نظے، تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں اورآپ نے ملاً اعلی اور قرب خداوندی كواختيار كرليا بـــــــ الغرض آپ كى زبان مبارك سے يكلمات نُكلے الله له في السوَّفِيْقِ الاَّعْلَى اورروح مبارك عالم بالاكوپرواز كرَّن اوردست مبارك يَنْچِكَرَّكِيا، "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُوْنَ إِنَّالِلَهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُوْنَ. أَفَانَ مِّتَ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ"

سیجان گداز اورروح فرسا واقعہ جس نے دنیا کونبوت ورسالت کے فیوض و برکات اوروی رہا نی کے انوارات اور تجلیات سے محروم کردیا بروز دوشنبہ (صحیح بخاری) چاشت اور دو پہر کے وقت کے درمیان بارہ رئیج الاول گیا رہ جمری کو پیش آیا۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۳ سال قمری پر چارون زیادہ تھی۔سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہا نے اس حادثہ پر کہا۔یہ ابتقاہ اُجابَ رَبًّا دَعَاہ، یَا اَبْعَاہ اِلٰی جَنبُونِ نَالُ مَنعُاہ (بیارے ابائے دعوت تن کوقبول کیا اور فردوس بریں میں نزول کیا۔آہ جبر کیل کو خبر انتقال کون کہ بینچائے؟ ) پھر فرمایا ،،الہی روح فاطمہ کوروح محمد کے پاس پہنچا دے۔الہی مجھے دیدار رسول اللہ علیہ وسلم ہے مرور بنادے الہی مجھے اس مصیبت کے ثواب سے تو بے نصیب نہ رکھاور بروزمحشر شفاعت محموم بنادے اللہ علیہ وسلم عیم وم نہ فرما۔

# مدینه منوره میں قیامت صغریٰ

اس قیامت خیز خبر کا کانوں میں پہونچنا تھا کہ قیامت آگئی۔ سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑگئے،تمام مدینہ میں تہلکہ کچ گیا۔ جواس جان گداز واقعہ کوسنتا تھاسششدر وحیران رہ جا تا تھا۔

ذ والنورین عثان غنی رضی اللہ عندا یک سکتہ کے عالم میں دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بیہ حال تھا کہ زارو قطار روتے تھے، روتے روتے ہے ہوش ہو

گئے۔

حضرت عا ئشەصدىقەرىنى اللەعنهااوراز واج مطهرات پر جوصدمداورالم كاپہا ژگرا ،اس كا يو چھنا ہى كيا ـ

حضرت عباس رمنی الله عنه بھی ہریشانی میں سخت بے حواس تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عند کی جیرانی اور پریشانی سب سے بڑھی ہوئی تھی، وہ تلوار تھینج کر کھڑے ہوئی تھی، وہ تلوار تھینج کر کھڑے ہوگئے اور بآواز بلند یہ کہنے گئے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور پرنو رصلی اللہ علیہ وسلم انقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز انقال نہیں فرمایا، بلکہ آپ تو اپنے پرور دگار کے پاس گئے اور پھر واپس کے اور پھر واپس کے اور پھر واپس کے اور پھر واپس آگئے۔ خدا کی فتم! آپ بھی ای طرح ضرور آئیں گے اور منا فقوں کا قلع قبع کریں گے۔ خدا کی فتم! آپ بھی ای طرح ضرور آئیں گے اور منا فقوں کا قلع قبع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند جوش میں تھے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوگیا۔

حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ وصال کے وقت موجود نہ تھے، دوشنبہ کی صبح کو جب دیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسکون ہے، تو عرض کیایا رسول اللہ علیہ وسلم اجھر للہ اب اجازت ہوتو گھر ہوآؤں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہوتو گھر ہوآؤں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے جومد پنہ منورہ سے ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ جب انہیں اس سانحہ کی خبر ملی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہوکر مجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازہ کے سامنے موانہ ہوئے ہیں حال میں کہ بچگیاں بندھی ہوئی تھیں۔ مسجد نبوی کے دروازہ کے سامنے گھوڑے سے انرکر حجرۂ مبارکہ کی طرف بڑھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر بتھے اور تمام ازوان مطہرات رضی اللہ عنہ ن آلہ کی وجہ سے وائے حضرت عائشہ صدیقہ کے سب نے منہ ڈھا تک لیا اور پردہ کرلیا۔ عنہ کی آمد کی وجہ سے وائے حضرت عائشہ صدیقہ کے سب نے منہ ڈھا تک لیا اور پردہ کرلیا۔ صدین اکبروضی اللہ عنہ نے چبرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشائی مبارک پر بوسہ دیا اور رو

## ابو بکررضی اللہ عنہ کی بے قراری اوراستقلال

آپفرمارے تھے۔وَا نَبیَّاہ، وَا خَلِیْلاہ، وَاصَفِیَّاہ، تین مرتبہ بیکہنے کے بعدآپ نے اس حال میں کہ آنسووں کی لڑیاں آپ کے رخساروں پر بہدر ہی تھیں فرمایا ''میرے ماں با پ آپ پر فدا ہوں ،خدا کی قتم !خدا تعالی آپ کو دومر تبدموت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ جومو ت آپ کے لئے لکھی گئی تھی وہ آ چکی ۔میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ موت وحیات دونوں حالتوں میں یا کیزہ رہے۔آپ کی وفات ہے نبوت ووحی منقطع ہوگئی، جوکسی اور نبی کی و فات سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔آپ توصیف سے بالا وبرتر ہیں،اور گریہ وزاری ہے منتغنی ہیں۔آپ کی ذات بابر کات اس اعتبار ہے خاص اور مخصوص ہے کہ آپ کی وفات ہے لوگ تسلی حاصل کریں گے، (بعنی جب بھی ان پر مصیبت اُوٹے گی تو وہ آپ سے جدائی کے غم کو یاد کرایا کریں گے،اس فم کی شدت انہیں ہر فم سے بے نیاز کر دیا کرے گی) اور آپ عام بھی ہیں کہ ہم سبآپ کے رنج والم میں برابر ہیں، اگرآپ کی موت خود آپ کی اختیار کردہ نہ ہوتی (اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو اختیار دیا تھا مگر آپ نے خود آخرت کو اختیار کیا) تو ہمآپ کی موت کے لئے اپنی جانیں قربان کردیتے اور اگرآپ ہم کوزیادہ رونے ہے منع ند فرماتے تو ہمآپ براین آنکھوں کا پانی ختم کرڈ التے۔

البتہ دو چیزیں ایس ہیں کہ ان کا ہٹانا اور مٹانا جمارے اختیار میں نہیں ، ایک عم فراق اور دوسرے غم میں جسم کا لاغر و نحیف ہو جانا ، بید دونوں چیزیں با ہم ایک دوسرے کی حلیف ہیں ، ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتیں۔

اے اللہ! ہمارا بیہ حال ہمارے نبی کو پہنچا دے اور اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! ہم عاشقوں کو بارگاہ خداوندی میں یاد رکھنا، امید ہے کہ ہم ملحوظ خاطر رہیں گے۔ اگر آپ اپنے فیض صحبت ہے ہمارے دلوں میں سکینت وطمانیت نہ چھوڑ کر جاتے ،تو ہم اس وحشت وفراق کا کہ جو آپ ہم میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ، ہرگز ہرگر مخل نہ کر کتے ۔''

یہ کہہ کرآپ جمرہ شریفہ سے ہا ہرآئے اور دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقال کر گئے۔ اے عمر! کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا بیقول نہیں سنا، ''إِنَّکَ مَیِّتُ وَ إِنَّهُمْ مَیْشُونَ نَ' یعنی آپ کا انقال ہونے والا ہے اور ''وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدُ' یعنی آپ سے پہلے کسی فرد بشر کے لئے ہم نے دوام طے نہیں کیا۔ اب تمام لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوچھوڑ کرصد این اکبر رضی اللہ عنہ کے باس جمع ہوگئے۔

# صديق اكبررضي اللدعنه كاخطبه

صدیق اکبررضی اللہ عندمنبر کی جانب بڑھے اور با آواز بلندلوگوں سے کہا کہ'' خاموش ہو کر بیٹھ جائیں'' ۔سبالوگ بیٹھ گئے ،تو صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے حمد وثنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا:

امابعد! جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، سوجان لے کہ یقیناً اللہ زندہ ہے اور اس پرموت نہیں آ سکتی۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ،تو جان لے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم و فات پا گئے۔ اور نہیں ہیں محمد مگر اللہ کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں ،سواگر آپ کا انتقال ہوجائے یا آپ شہید ہوجا کیں ،تو کیاتم دین اسلام سے پھر جاؤگے؟ جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا،تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گز اروں کو انعام دے گا۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا بیہ خطبہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، جوانہوں نے ول گرفتہ امت کوسہارا دینے کے لئے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت یا زک موڑیر ارشاد فر مایا۔

آپ نے فرمایا ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ سے کر دکھایا۔ اس نے اپنے برگزیدہ بندہ کی مدد کی اور کافروں کی جماعتوں کوشکست دی۔ پس حمد اور شکر ہے اس وحدہ لاشر کیا لہ کے لئے ، اور میں شہادت دیتا ہوں ہوں کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول اور آخری نبی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ کتاب الہی یعنی قرآن کریم ای طرح موجود ہے جس طرح وہ بازل ہوا تھا۔ دین ای طرح ہے جس طرح وہ بازل ہوا تھا۔ دین ای طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی تھی ، اور قول ای طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ بے فرمایا تھا۔ ہے گئے۔ اور حق کو اضح کرنے والا ہے۔

اے اللہ! پس تو اپنی خاص رحمتیں اور عنایتیں نازل فر ما محمصلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے خاص برگزیدہ بندے، رسول، نبی حبیب، امین، بہترین خلائق اور خلاصہ عالم ہیں۔ان پر الیمی بہترین صلو ۃ وسلام نازل فر ما کہ جوتو نے اپنے کسی خاص بندہ پر نازل فر مائی ہو۔

اے اللہ! اپنے صلوات، عافیت، رحمت اور برکت نازل فر ماسید المرسلین خاتم النہیان، امام المتحقین، قائد خیر، امام خیر اور رسول رحمت بر۔ اے اللہ! ان کے قرب کو اور زیادہ فرما، ان کی دلیل اور بر بان کو عظیم فرما، ان کے مقام کو مکرم فرما، ان کو مقام محمود (مقام شفاعت) میں کھڑا کر کہ جس برتمام اولین اور آخرین رشک کریں گے اور قیامت کے دن ہم کوان کے مقام محمود کے دن ہم کوان کے مقام محمود کے ذب ہم کوان کے مقام محمود کے دن ہم کو جنت میں درجات عالیہ نصیب فرما۔

اے اللہ! محمد اور آل محمد پر اپنی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جیسے خاص رحمتیں اور برکتیں تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیں، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ے۔

اے لوگو! جوتم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا ، سوجان لے کہ مصلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا ، سواللہ تعالی "حسی لا یہ موت" ہے، اس پر موت نہیں آئے ہی، وہ زندہ ہے مرانہیں ، اور حق تعالی نے آپ کی وفات کے متعلق پہلے ، ی اشارہ کر دیا تھا، لہذا گھرانے کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لئے بجائے تہارے اپنے قرب وجوار کو پہند کیا، چنانچہ دار کرامت کی طرف ان کو بلالیا اور ان کے بعد تمہاری ہدایت کے لئے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کوتم میں باقی چھوڑا۔ پس جس نے تمہاری ہدایت دونوں کو مضبوط پکڑا، اس نے حق کو پہچانا اور جس نے کتاب وسنت میں تفریق کونیوں پیچانا۔

اے ایمان والو! حق اور انساف کے قائم کرنے والے ہوجاؤ، اور شیطان تعین تم کو نبی کی موت کی وجہ سے دین سے نہ ہٹا دے، شیطان کے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے خیر کوجلد لے لو اور خیر میں سبقت کر کے شیطان کو عاجز اور لا چار بنا دو اور شیطان کو اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تم سے آگر ملے اور تم کوکسی فتنہ میں مبتلا کردئ'۔

نیز آپ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومخاطب بنا کریہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور پیسب لوگ بھی مرنے والے ہیں، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف خداوند ذوالجلال والا کرام کی ذات باہر کات باقی رہے گی۔ ہرنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، قیامت کے دن سب کواعمال کا پورا بورا اجر ملے گا''۔

آپ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باتی رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا ، اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا ، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلالیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک سید ھے اور صاف راستہ پر چھوڑ کر دنیا ہے گئے ہیں۔ اب جو بلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا ، پس اللہ تعالیٰ جس کا رب ہوتو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے ، اس کو بھی موت نہیں آسکتی اور جو محض محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو خدا جا نیا تھا ، تو جان لے کہ اس کا معبود تو بلاک ہوگیا۔

ا بوگو! اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کومضبوط بکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو۔ تحقیق اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کررہے گا، اللہ اس محض کا مددگار ہے جو اس کے دین کی مدد کرے اور اللہ اپنے دین کوعزت اور غلبہ دینے والا ہے، اللہ ک کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہی نور ہدایت اور شفائے دل ہے، اس کے ذراجہ اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کورات ہتلایا اور اس میں اللہ کی حلال وحرام کردہ چیزوں کا ذکر

۔ خدا کی قتم! ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے (پیہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا) ۔ شخصیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پرسونتی ہوئی ہیں ،وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں۔

خدا کی قتم! ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے، جبیبا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا کرتے تھے۔ پس مخالف خوب سمجھ لے اور اپنی جان پرظلم نہ کرے۔ (سیرة المصطفیٰ از مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی بحوالہ البدایة والنہایة صفحہ ۲۴۳۰ جلد ۵ - زرقانی صفحہ ۲۸۰ جلد ۸ - اتحاف شرح احیاء العلوم صفحہ ۲۰۰۲ - الروض الانف صفحہ ۲۲۳ جلد ۲)

صدیق اکبررضی الله عنه کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یکافت جیرت کا عالم دور ہوگیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں ہے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہوگیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔ اس وقت حالت بیتھی کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے بیآیت سی بی ختھی ، جسے دیکھووہ انہی آیتوں کی تلاوت کرر ہاتھا۔ (زرقانی وطبقات ابن سعد) حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا کہ میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیا۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۲۲۳ جلد ۴) ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیا۔ (تفسیر قرطبی صفحہ ۲۲۳ جلد ۴)

جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کے لئے جمع ہوئے ، تو بیسوال پیدا ہوا کہ کپٹرے اتارے جا کیں یا نہیں؟ ہنوز ابھی کوئی تصفیہ نہیں ہوا تھا کہ لیکفت سب پر ایک غنودگی طاری ہوگئی اور غیبی طور پر بیآ واز سنائی دی کہ'' اللہ کے رسول کو ہر ہند نہ کرو، کپٹروں ہی میں عنسل دؤ'' چنا نچے پیرا ہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ عنسل دے رہے تھے اورحضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبز ادے فضل اور قئم رضی اللہ عنہما کروٹیس بدلتے تھے اور حضرت اسامہ اور فقر ان رضی اللہ عنہمایا نی ڈال رہے تھے۔ (البدایة والنہایة ص:۲۶۰، ج:۵)

عنسل کے بعد حول کے بنے ہوئے تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا، جن میں قیص اور عمامہ نہ تھا اور وہ پیرائن جس میں آپ کو عنسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ (اتحاف ص۳۰۴، ج:۱۰)

بجہیز وتکفین کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں؟ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغیبر اس جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ (رواہ التر مذکی وابن ملجہ) چنانچای جگدآپ کابستر ہٹا کرقبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس فتم کی قبر کھودی جائے۔
قتم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے۔
انصار نے کہا کہ مدینہ کے طریقہ پر لحد تیار کی جائے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ بغلی قبر اور
ابوطلحہ رضی اللہ عنہ لحد کھود نے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لئے آدمی بھیج
دیا جائے، جوان میں سے پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آپنچے
اور آپ کے لئے لحد تیار کی۔ (زرقانی ص: ۲۸۹ تا ۲۹۲ تی: ۸ ،طبقات ابن سعدص: ۹ ۵ قتم
عانی تا ۱۸ جلد ۲)

#### نماز جنازه

جنازہ مبارک اس جگدرکھا رہا جہاں انتقال ہوا تھا۔ نماز جنازہ پہلے کنبہ والوں نے ، پھر مہاجرین ،پھر انصار نے ،مردوں اورعورتوں نے ،پھر بچوں نے ادا کی۔ اس نماز میں کوئی امام نہ تھا، ججرہ مبارک تنگ تھا اس لئے دس وس شخص اندر جاتے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوکر باہرآتے تب اور دس اندر جاتے۔

یہ سلسلدلگا تارشب وروز جاری رہا، اس لئے تدفین مبارک شب چہار شنبہ (بدھ) کو یعنی رحلت سے تقریباً ۳۲ گھنٹہ بعد عمل میں آئی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہداور حضرت عباس رضی اللہ عنداور ان کے دونوں صاحبز ادول فضل اور قئم رضی اللہ عنہمانے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب وفن سے فارغ ہوئے ، تو کو ہان کی شکل کی آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑ کا۔ (طبقات ابن سعد صفحہ ۲ کے جلد ۲ ، زرقانی ص:۲۹۲ ج.۸) إِنَّا للله وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اجعُونُ ن

جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے گئیں ''اے انس! کیا تم نے خوش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمٹی ڈال لی تھی؟''

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عندنے كها:

جب میں نے آپ صلی اللہ عایہ وسلم کو قبر مبارک میں دیکھا تو مکان اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوگیا اور میں ایک دیوانے عاشق کی طرح ہوگیا اور میری ہڈیاں کمزور ہوکر ٹوٹ رہی تھیں۔ اے عتیق تجھ پر افسوس! تیرامحبوب خاک میں چلا گیا اور اب تو اکیاا اور تھکا ہوارہ گیا۔ اے میرے ساتھی افسوس، کاش! آپ کی وفات سے پہلے میں قبر میں چلا جاتا اور مجھ کو پھروں سے ڈھا تک دیا جاتا۔ (رحمة للعالمین از قاضی سلیمان منصور پوری ص:۲۵۵، سیرۃ المصطفیٰ ص:۲۲۲ تا ۲۲۲)

## حضرت ابوبكرصد إق رضى الله تعالى عنه

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی خلافت گوابھی صرف سواد و برس ہوئے تھے اور اس قلیل عرصہ میں مدعیان نبوت ، مرتدین اور منکرین زکو ق کی سرکو بی کے بعد فتو حات کی ابتداء ہی ہوئی تھی کہ پیام اجل پہنچے گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جب کہ موسم نہایت سردوخنگ تھا،آپ رضی اللہ عنہ نے عنسل فرمایا، عنسل کے بعد بخارا گیا اور مسلسل پندرہ دن تک شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اس اثناء میں معجد تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عندامامت کی خدمت انجام دیتے تھے۔

# جانشين كانغين

مرض جب روز بروز برطستا گیا اور افاقہ سے مایوی ہوتی گئی ،تو صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللّه عنه کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمٰن بنعوف رضی اللّه عنه نے عرض کیا که ''عمر کے اہل ہونے میں کس کوشبہ ہوسکتا ہے؟ لیکن وہ کسی قدر متشدد ہیں۔'' حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ''میرے خیال میں عمر کا باطن ظاہر ہے اچھا ہے'' لیکن بعض صحابہ کوحضرت عمر کے تشدد کے باعث پش و پیش تھا، چنا نچہ حضرت طلحدرضی اللہ عنہ عیادت کے لئے تشریف لائے ، تو شکایت کی کہآ ہے عمر کوخلیفہ بنانا چاہتے ہیں ، حالانکہ جب آپ کے سامنے وہ اس قدر متشدد تتے ، تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے؟

حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو ان کوخود نرم ہونا پڑے گا۔ اس طرح ایک اور صحافی نے کہا کہ آپ عمر کے تشدد سے واقف ہونے کے باوجود ان کو جائشین بنار ہے ہیں ، ذرا سوچ لیجئے ، آپ خدا کے یہاں جارہے ہیں ، وہاں کیا جواب دس گے؟

فرمایا میں عرض کروں گا، خدایا! میں نے تیرے بندوں میں اس کو منتخب کیا ہے جوان میں سب سے اچھا ہے۔ غرض سب کی شفی کر دی اور حضرت عثان رضی اللہ عند کو بلا کرعہد نامہ خلافت ککھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ ککھے جا چکے تھے کہ غش آگیا، حضرت عثان رضی اللہ عند نے بید کھے کرحضرت عمر رضی اللہ عند کا نام اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثان رضی اللہ عند کہا کہ ''پڑھ کرسناؤ'' انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکارا شھے اور فرمایا ''خدا تہمیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔'' غرض عہد نامہ مرتب ہو چکا تو اپنے غلام کو دیا کہ مجمع عام میں سنادے اور خود بالا خانہ پر تشریف لے جا کرتمام حاضرین سے فرمایا کہ ''میں نے اپنے عزیز یا بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تشریف کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے'' بلکداس کو نتخف کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے''

تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر نہایت مفید تصیحتیں کیں، جو ان کی کامیاب خلافت کے لئے عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ (طبقات ابن سعد ہتم اول ج:۳، وصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ ص:۳۲)

#### وصايا

ابوالمیلیج کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ''اگر آپ میری وصیت قبول کریں ، تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پچھرات کے حق ہیں ، جن کو وہ دن میں قبول نہیں کرتا ، اور جب تک وہ دن میں قبول نہیں کرتا ، اور جب تک فرائض ادا نہ کئے جا کیں اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں کرتا ۔ جن لوگوں کے آخرت میں وزن بھاری موں گے وہ حق کی اتباع کی وجہ سے بھاری ہوں گے اور بیر حق ان پر بھاری تھا اور تر ازو کا حق ہوں گے دور بین اس میں حق رکھا جائے تو وہ بھاری ہوجائے اور جن کے وزن ملکے ہوں گے ، وہ باطل کی اتباع کی وجہ سے ملکے ہوں گے اور ونیا میں باطل کی اتباع کی وجہ سے ملکے ہوں گے اور ونیا میں باطل ان پر ہاکا ہوگا اور تر ازو کا حق بیہ باطل کی اتباع کی وجہ سے ملکے ہوں گے اور ونیا میں باطل ان پر ہاکا ہوگا اور تر ازو کا حق بیہ باطل کی اتباع کی وجہ سے ملکے ہوں گے اور ونیا میں باطل ان پر ہاکا ہوگا اور تر ازو کا حق بیہ باطل کی اتباع کی وجہ سے ملکے ہوں گے اور ونیا میں باطل رکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے۔

خدا تعالی نے اہل جنت کا ذکر ان کے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہے اور ان کی برائی سے درگز رفر مایا ہے، تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم ہوں اور ان کے درجہ کونہیں پہنچتا اور دوزخ والوں کا ذکر ان کے برترین اعمال سے کیا ہے اور جو نیک عمل انہوں نے کیا ہے اور جو نیک عمل انہوں نے کیا ہے اس کوان پرلونا دیا ہے (اور قبول نہیں کیا) تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم ہوں اور ان کے درجہ کوئہیں پہنچتا۔

کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے بختی کی آیت کے ساتھ ہی امید کی آیت بھی بازل فرمائی ہے، اور امید کی آیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے تا کہ بندہ میں ڈراور امید دونوں رہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ اللہ سے ناحق امید رکھے۔ اگر آپ میری بیدوصیت یادر کھیں گے تو کوئی غائب چیز آپ کوموت سے بڑھ کرعزیز نہ ہوگی اور وہ لاز ما آئے والی ہے اور اگر میری اس وصیت کوضائع کردیں گے تو کوئی غائب چیز موت سے بڑھ کر کریں ہے بھا گہنیں موت سے بڑھ کر بری نہ گے گی اور وہ لاز ما آنے والی ہے، اور آپ اس سے بھا گہنیں

سکیس گے۔ (منہاج القاصدین لابن الجوزی،ص:۵۷۳،اردونز جمہ احیاء العلوم ص:۱۷۱ ج:هم)

اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ذاتی اور خانگی امور کی طرف توجہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کوانہوں نے مدینہ یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جا گیر دے دی تھی ،لیکن خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی ،اس لئے فر مایا ''جان پدر افلاس وامارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو، لیکن جو جا گیر میں نے تمہیں دی ہے، کیا تم اس میں اپنے بھائی بہنوں کو بھی شریک کرلوگی؟''

حضرت عائشہ رضنی اللہ عنہانے حامی بھر لی تو آپ نے بیت المال کے قرض کی ادائیگی کے لئے وصیت فرمائی ، اور کہا کہ جمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لومڈی اور دو اونٹیوں کے سوا کچھنیں ، میرے مرتے ہی سیدھنرے ممرکے پاس بھیج دی جائیں''

چنا نچہ بیرتمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے بیربھی کہا تھا کہ''میری جہیز وتکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا کوئی اور چیز تو نہیں روگئ ہے،اگر ہوتو اس کوبھی عمر کے پاس بھیج دینا''۔

تد فین کے بعد گھر کا جائزہ لیا گیا تو کوئی اور چیز کا شانۂ صدیقی ہے برآ مذہبیں ہوئی۔

### الوداعي ملاقاتين

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو بکر! ہم کو پچھ وصیت بیجئے۔

آپ نے فرمایا کہ''خدا تعالیٰ تمہارے لئے دنیا فتح کرنے کو ہے، تو تم اس سے ای قدر لینا کہ بسر اوقات کے موافق ہو۔ یا در کھو کہ جو کوئی نماز صبح ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہوجاتا ہے، تو ایسانہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ سے عہد شکنی کرواور بیے عہد شکنی تم کومنہ کے بل دوزخ

#### میں ڈال دے''

حضرت معید بن المسیب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی الله عند کی وفات کا وقت قریب ہوا ہتو آپ کے پاس کچھالوگ صحابہ میں ہے آئے اور کہا کہ اے نائب رسول خدا! ہم کو پچھتو شہ عنایت کر دیجئے کہ اب ہم و یکھتے ہیں کہ آپ کا حال دگر گوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ'' جوکوئی ان کلمات کو کہہ کر مرجائے گا تو اللہ تعالی اس کی روح کو افق مبین میں پہنچا دے گا۔''

لوگوں نے عرض کیاافق مبین کیا چیز ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ''ایک میدان عرش کے سامنے ہے، اس میں باغ نہریں اور درخت بیں، ہرروز اس کوخدا تعالیٰ کی سور حمتیں ڈھانک لیتی ہیں، تو جو شخص ان کلمات کو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کواس مکان موصوفہ بالا میں رکھے گا''

وہ کلمات پیر ہیں۔

(ترجمہ) البی! تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور تجھ کو پچھ حاجت اس کی نہیں تھی ، پھر تو نے اس کے دوفریق کردئے ، ایک جنت کے لئے اور ایک دوزخ کے لئے ، سوتو مجھ کو جنت والے فریق میں بنا، نہ کہ دوزخ والے میں۔

الٰہی! تو نے خلق کو کئی فرقے میں پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے ان کوعلیحدہ کر دیا کہ بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو نیک بخت ،غوث اور راہ یا فتہ بنایا ، پس مجھ کواپنی اطاعت سے سعید کر دے اور اپنی معصیت سے بد بخت نہ بنا۔

البی! جو ہرائیک نفس کما تا ہے وہ تجھ کو اس کی پیدائش سے پہلے معلوم ہے،تو جس چیز کووہ کرتا ہے اس سے گریز نہیں ، پس مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے جن سے تو اپنی اطاعت کا کام لیتا ہے۔

البي! بدون تیرے جاہے کوئی کچھنہیں جا ہتا ، تو تو اپنی خواہش اس امر کی کر کہ میں ایس

بات حاج لگول كه جو مجھ كوتچھ سے قریب كردے۔

الٰہی! تو نے بندوں کی حرکات کا اندازہ کر رکھا ہے، کہ کوئی چیز بدون تیرے اذن کے حرکت نہیں کرتی ،سوتو میری حرکات کواپنے تقویل میں کردے۔

البی! تو نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اور ان دونوں کے کرنے والے بنائے ، پس مجھے دونوں قسموں میں سے جوبہتر ہواس میں کر دے۔

اللی ! تونے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لئے رہنے والے بنائے ، تو مجھ کواپنی جنت کے باشندوں سے کردے۔

البی! تو نے ایک قوم کوراہ دکھانی چاہی اوران کے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے گراہی چاہی اوران کے سینوں کو تنگ بنایا ، تو خدایا! میرا سیندایمان کے لئے کھول دے ، اور ایمان کومیرے دل میں اچھا کر دکھا۔ مجھ کو کفر ، بدکاری اور نا فرمانی سے نفرت دلا اور مجھ کو نیک چال والوں میں سے کر۔

الٰہی! تونے امور تدبیر کئے اور ان کا ٹھکانا اپی طرف کیا، پس بعدموت کے مجھ کو اچھی زندگی سے زندہ کراور مرتبہ میں مجھ کوا پنے نز دیک فرما۔

البی! جو مخص صبح اور شام کرتا ہے اس طرح کہ اس کا اعتاد اور تو قع تیرے غیر پر ہوتو ہوا کرے مگرمیرااعتاد اور تو قع تجھی پر ہے۔ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّه''

اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ'' بیسب مضامین کتاب اللہ عز وجل میں ہیں'' (اردوتر جمہ احیاءالعلوم ص:۲۷۲ ، ج:۴)

تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا ''اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اس کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ بیاتو پرانا ہے، کفن کے لئے نیا ہونا عاہمے۔ فرمایا ''زندے مردوں کی بہ نسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حق دار ہیں ،میرے لئے بیہ پھٹا پرانا

## ې کافی ہے''۔

### وصال

انقال کا وقت قریب تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاتشریف لا نمیں اور انہوں نے سیشعر پڑھا'' تیری زندگی کی قتم! جب لمہے سانس آنے لگیس اور سینہ ننگ ہو جائے ، تو دولت آ دمی کے کئی کا منہیں آتی''

حضرت ابو بکررضی الله عند نے بیس کر چبرہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ''ایوں مت کہو، بلکہ اس طرح کبولَقَدْ جَاءَ ثُ سَنْحُورَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ، ذٰلِکَ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیْدُ۔سورهُ ق :آیت ۱۹- لیمیٰ حق کے ساتھ موت کی ہے ہوشی آگئی، بیو ہی موت ہے جس سے تو بھا گتا تھا۔ (منہاج القاصدین)

جب انقال ہونے لگا تو صاجز ادی رونے لگیں فر مایا '' بیٹی رونہیں'' بیٹی نے کہا اگر آپ

کا نقال پر بھی رونا نہ آئے تو کس کے انقال پر آئے گا؟ فر مایا کہ '' اس وقت مجھے اپی جان
نگلنے سے زیادہ مجبوب کسی کی جان نگلنا بھی نہیں ہے، حتی کہ کسی مکھی کی جان نگلنا بھی اپنی جان
نگلنے سے زیادہ مجبوب نہیں'' (تو جب موت مجھے اتی محبوب ہور ہی ہے تو تو اس پر روتی ہے؟)

اس کے بعد فر مایا '' ہاں البتہ اس کا ڈر ضرور ہے کہ کہیں مرتے وقت اسلام نہ میرے ہاتھ

سے چھوٹ جائے'' اس کے بعد پوچھا آج دن کون ساہے؟ عرض کیا گیا دوشنبہ (لیعنی پیر)۔
پھر پوچھا '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ '' کہا گیا دوشنبہ کے روز۔
فر مایا '' تو پھر میری آرزو ہے کہ آج ہی رات تک اس عالم فانی سے رحلت کرجاؤں۔''

چنا نچے بیہ آخری آرزوبھی پوری ہوئی ، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کوتریسٹھ برس کی عمر میں اواخر جمادی الآخر <u>۳ اچ</u>کورہ گزیں عالم جاودان ہوئے۔ اِنسا لسلّب وَ اِنسا اِلَیْسِهِ دَ اَجِعُوْن

## تجهيز وتكفين

## حضرت عمر فاروق رضى اللدتعالى عنه

#### قا تلانه حمله

جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری جج سے واپس ہوئے، تو وادی محصب میں اپنی حاور سر کے نیچے رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جونظر کی، تو اس کی روشنی اور چاندنی آپ کواچھی معلوم ہوئی، فرمایا کہ'' دیکھوابنداء میں بیر کمزورتھا، پھر بڑھتے بڑھتے بیہ پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروع ہوگا، یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔''

کچر دعا ما نگی کہ'' اے اللہ! میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے،اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، خداوند قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں پچھ قصور ہو مجھے دنیا سے اٹھالے''۔

مدیند منورہ پہنچنے کے بعد ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لئے مسجد تشریف لے گئے۔اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں تھا کہ آپ سونے والوں کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔مسجد پہنچ کرنمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے،اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اورنماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔

اس روز بھی آپ نے ایبا ہی کیا، نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی ،صرف تکبیر تحریمہ

بی کہنے پائے تھے کہ ایک مجوی کا فر ابولؤلؤ جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور ایک زہر آلود خبخر لئے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا ہوا بیٹیا تھا، اس نے اپنے خبخر ہے آپ کی شکم مبارک میں تین زخم کاری اس خبخر کے لگائے۔آپ بے ہوش ہوکر گرگئے اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کے امامت کی اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔

ابواؤ اؤ نے جاہا کہ کسی طرح معجد سے ہا ہر نگل کر بھا گ جائے ، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حاکل تھیں ، ان سے نگل جانا آسان نہ تھا ، لہذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ تیرہ صحابی زخمی ہوئے ، جن میں سے سات جان برنہ ہو سکے ، استے میں نماز ختم ہوگئی۔ ابولؤ لؤ بکڑ لیا گیا ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہوگیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہوگیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہوگیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا۔

ا تنابرُ اعظیم الشان واقعہ ہوا مگر کسی نے نماز نہیں تو ڑی ، نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کولوگ اٹھا کران کے مکان پر لے گئے، تھوڑی دہر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اس حالت میں ادا کی۔

### قاتل

حضرت عمر رضی الله عند نے حضرت ابن عباس رضی الله عند کو بلا کر فر مایا که "ویکھو مجھے کس نے زخمی کیا؟" حضرت ابن عباس رضی الله عند کچھ دریر کے لئے با ہر تشریف لے گئے اور پھر آگر فر مایا کدمغیرہ بن شعبدرضی الله عند کے غلام نے بیچرکت کی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ'' خدااس کوقل کرے میں نے تو اس پراحسان کرنے کے لئے امر کیا تھا اور خدا کاشکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ کی ، اور تم اور تمہارے والد ہی بہت جاہتے ہو کہ مدینہ منورہ میں کفارنجم کی کثری ہو'' (بیاس لئے فرمایا کہ حضرت

### ا بن عباس رضی الله عنه کے غلام بہت تھے )

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ کی مرضی ہوتو سب کو مار ڈ الیں۔ آپ نے فر مایا کہ''اب قتل کرتے ہو ، جب تمہاری بولی بولنے گئے،تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے گئے،تمہارے ساتھ جج کرنے گئے''۔

ادھر لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اس دن سے پہلے ان پر بھی کوئی مصیب آئی ہی نہ تھی، سب اپنی اپنی کہدر ہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہے، کوئی کہتا تھا کہ پچھ خوف نہیں، اسنے میں آپ کے لئے عرق انگور لایا گیا، آپ نے جونبی اسے پیا تو وہ بیٹ سے باہر نکل گیا، اب سب گھبرا گئے اور کسی کوآپ کے جانبر ہونے کی تو قع نہ رہی۔

یہ ابولؤلؤ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکایت لے کر گیا کہ میرے مالک نے مجھ پرمحصول زیادہ مقرر کیا ہے، آپ اس میں کمی کر دیجئے۔ آپ نے محصول کی مقدار دریافت کی اور پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ''اس کام کا کرنے والاعرب میں تیرے سواکوئی نہیں ہے، لہذا یہ محصول کام کے لئے فرمایا کہ ''ایک چکی ہمارے لئے بھی بنا دے۔'' اس لحاظ سے زائد نہیں ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا کہ ''ایک چکی ہمارے لئے بھی بنا دے۔'' اس کی شہرت ہوگی۔۔

آپ نے فرمایا'' دیکھو بیفلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے''، کسی نے کہاا میر المؤمنین آپ حکم دیں تو ابھی اے گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ'' کیا جرم سے پہلے سزا دے دی جائے؟'' اسی وفت سے ابولؤلؤ نے ایک خنجر بنایا اور اس کوز ہر میں بجھانا شروع کر دیا اور اس فکر میں رہا۔

## اہل مدینہ کی بے قراری

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه پر قا تلانه حمله کی خبر نے تمام مدینه میں کہرام برپا کر دیا ، تمام مہاجرین وانصارآپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دے دی جا کیں اورآپ ابھی اسلام کی خدمت کے لئے زندہ رہیں۔

دوا وعلاج کی بھی کوشش کی گئی، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام کو بیہ معلوم ہوا کہ آپ کے جانبر ہونے کی تو قع نہیں ، اس وقت سب کی عجیب حالت تھی۔ سب نے آپ سے جاکر کہا کہ ''امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فر مائے ،آپ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑمل کیا''۔

ای دوران ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آگرعرض کیا کداے امیر المؤمنین! آپ کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قدامت اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہوا جو آپ کومعلوم ہی ہے۔ پھر آپ حاکم ہوئے اور عدل فرمایا ، پھرشہادت ملی۔

آپ نے فرمایا کہ''میں یہ جاہتا ہوں کہ بیسب باتیں میرے گزارہ ہی کے لائق ہو جائیں، ندان سے میرانقصان ہونہ فائدہ ہو''

جب وہ تخص جانے لگا تو اس کا پائجامہ زمین کولگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ'' اس کڑے کو میرے پاس لاؤ'' جب وہ لوٹ کرآیا تو آپ نے فرمایا کہ'' بھیتجا پنا کپڑا اونچا کراس سے گرد وغیرہ سے بچار ہے گا اور بیخدا تعالی ہے تقویٰ کے بھی زیادہ قریب ہے''۔

### آخری خواہش

کچرآپ نے اپنے صاحبز ادہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عندے فر مایا که ''ام المؤمنین حضرت عا کننہ رضی اللّٰہ عنہا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرو کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے صاحبین کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو پچھ تکایف یا نقصان ہوتو پھر جنت البقیع میرے لئے بہتر ہے''۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا گئے اور ام المؤمنین کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فر مایا کہ'' وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی ،گر میں ان کواپنے او پرتر جیج دیتی ہوں''

جس وقت میہ خوشخبری حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمائے آپ کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے گئے کہ 'اللہ کاشکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی وہ بھی اس نے پوری کردی''۔

پھر فرمایا''سنو جب میں مرجاؤں تو میرے جنازے کولے جانا اورام المؤمنین کے حجرہ کے دروازے پر پہنچ کرسلام کرنا اور کہنا کہ عمراجازت چاہتے ہیں ،اوراگر وہ اجازت دیں تو مجھ کو اندر لے جانا اور اگر مجھ کومنع کر دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جاکر دفن کر دینا''۔

## جانشين كانعين

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چندعورتوں کے ہمراہ آپ سے ملنے کے لئے تشریف لائیں، دیگرلوگ انہیں آتا دیکھ کر ہا ہر چلے گئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، اور کچھ دریران کے پاس تظہری رہیں، پھر مردوں نے اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندر چلی گئیں، ان کے رونے کی آواز ہا ہرسی گئی۔

اوگوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین ، ہم کو وصیت سیجے اور اپنا خلیفہ کسی کو متعین کر دہیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ '' میں خلافت کا مستحق ان لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کوئییں سمجھتا ہوں ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہی اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت زبیر ، حضرت طلحہ ، حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضوان الله عليهم اجمعين ك نام ك ، اور فرمايا كه عبد الله بن عمر بھى تمہارے پاس آئيس گے، اور فرمايا كه عمر بھى تمہارے پاس آئيس گے، گرخلافت سے انہيں کچھ سرو كارنہيں۔ (بياس ك فرمايا كه عبد الله بن عمر كى ول شكنى نه ہو) پھر فرمايا كه "اگر سعد كوخليفه نا مزدكيا جائے تو فنبها ورنه جوكوئى امير ہوان سے استعانت كرے، اس ك كه ميں نے انہيں عاجزى اور خيانت كى وجه سے معزول نہيں كيا تھا"۔

اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا اور فر مایا ''میرے بعد تین دن کے اندراندرخلیفہ کا انتخاب کر لیٹا''۔

#### وصايا

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ "میں اپنے بعد کے غلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جولوگ اول ججرت کر کے آئے ہیں ان کی فضیات کو بہچانے ، ان کی حرمت کی حفاظت کیا کرے اور تعظیم کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ خبر کیا کرے ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس جگہ ہیں اور ایمان میں انہوں نے سبقت کی ہے ، ان کے حسن کی طرف سے قبول کیا کرے اور برائی کرنے والے سے درگزر کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اطراف کے شہر والوں ہے حسن سلوک کرے اس لئے کہ وہ لوگ اسلام کے حامی ، مالوں کے جمع کرنے والے اور جودہ بخوشی دے دیں اور دیمات والوں سے ججھ نہ لے بجز اس کے جوان کے مال سے زائد ہو اور جووہ بخوشی دے دیں اور دیمات والوں سے خبر کرنے کی وصیت کرتا ہوں ہایں وجہ کہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں ، ان کے زائد مال سے لئے کر آئہیں کے مفلوں کو دے دے ، نیز میں اسے عبد کو الوں اور اس بات کی کہ خدا تعالی اور اس کے رسول کے عبد کو ملح ظ رکھے ، ذمی لوگوں سے عبد پورا کیا کرے اور ان کی کہ خدا تعالی اور اس کے رسول کے عبد کو ملح ظ رکھے ، ذمی لوگوں سے عبد پورا کیا کرے اور ان کی حالت سے ذیادہ ان سے کے اور اکیا کرے اور ان کی طاقت سے ذیادہ ان سے کام نہ کے '۔

اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادہ کو بلا کر فرمایا کہ''عبداللہ دیکھو تحقیق کرو کہ میرے ذمہ کتنا قرض ہے؟'' انہوں نے حساب لگا کر چھیاسی ہزار کے قریب بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ''ہمارے خاندان کے مال سے اگریہ قرض ادا ہوجائے تب تو اس میں سے ادا کر دینا ور نہ عدی بن کعب کی اولاد سے مدد مانگنا اور اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہوتو قریش سے لے کرادا کر دینا ، قریش کے علاوہ کسی اور کے یاس مت جانا''۔

### وصال

اس کے بعد نزع کی حالت شروع ہوگئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت اور خدا کے خوف کا عالم کیا تھا ، اس کا اندازہ اس سے لگا کیں کہ حضرت مسور بن مخر مہ راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمار ہے تھے کہ'' خدا کی قتم اگر میر سے پاس اتنا سونا ہو کہ زبین بھر جائے تو میں بن دیکھے اللہ کے عذا ب کے فدید میں دے دول''

ایک اور روایت کے مطابق آپ فرمار ہے تھے کہ'' خدا کی قتم اگر میرے پاس ساری دنیا ہوتو میں اپنے فدید میں دے دول'' (منہاج القاصدین ص:۵۷۵)

۲۷ رذی الحجه، بروز بده کوآپ زخمی ہوئے تھے اور پانچویں دن کیم محرم الحرام بروز اتو ار کو تریسٹھ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ إِنَّا لِلله وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن۔

#### نماز جنازه

جب آپ کا جنازہ نماز کے لئے لایا گیا ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ'' مجھے پہلے سے یہی خیال تھا کہ آپ دونوں کا مدفن بھی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا،
کیوں کہ میں سنا کرتا تھا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتا تھا کہ آپ نیز آپ نے فر مایا کہ'' میں خدا سے دعا ما نگا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا نامہ' اعمال بھی و بیا ہی ہوجیہا عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہے''۔

حضرت صہیب رضی اللہ عند نے نماز جنازہ پڑتھائی اور خاص روضہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عند کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ اس روضہ مقدسہ کے اندر صرف تین قبریں ہیں، ایک رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی اور تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کی ۔حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عند کا سر مبارک آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس کے برابر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عند کی قبر مبارک یا مکتی کی جانب ہے۔ (خلفائے راشدین ص: ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۷)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ''عمر کی موت پر اسلام روئے گا''۔ (احیاءالعلوم ص:۴۷۲ ج:۴۴)

حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عند فرماتے ہیں کہ میری تمنائقی کہ میں حضرت عمر رضی الله عند کوخواب میں دیکھوں۔ آخر میں نے آپ کی شہادت کے تقریباً ایک سال بعد آپ کوخواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں ،اور فرمارہ ہیں کہ''اب میں فارغ ہوا ہوں ،معلوم ہور ہاتھا کہ میری حجت دھا کہ سے گرجائے گی اگر مجھے انتہائی شفیق اور مہر بان اللہ نہ سنجالتا، میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کے رحم وکرم سے زیج گیا ورنہ ہلاک ہوجا تا''۔ (کتاب الروح)

## حضرت عثمان غنى رضى اللد تعالى عنه

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ مشہور ہے۔ شہادت سے قبل حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ، اللہ عنہ نے کا شانۂ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کیس۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی تقریر کی مگران لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ ثمامہ بن حزن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (باغی ) لوگوں کو سمجھانے کے لئے اپنے مکان کی حججت پر تشریف لائے اور مجمع

سے خاطب ہوئے تو میں بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ''تم میرے پاس ان دونوں شخصوں کو لاؤ، جنہوں نے تہمیں یہاں لاکر جمایا ہے''۔ وہ دونوں بلائے گئے تو ایسے آئے جیسے دو اونٹ یا گدھے آتے ہیں، پھر حضرت عثان رضی اللہ عندنے لوگوں کود کچھ کر فرمایا۔

''میں تمہیں خدا تعالی اور اسلام گی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہ سجد تنگ تھی ،آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون اس زمین کوخر پد کروقف کرے گا ،اس کے صلہ میں اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی ؟ تو میں نے آپ کے حکم تعمیل کی ، تو کیا اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیے ؟

میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوں بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ، تو اس میں رومہ کے سوا میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا؟ تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی ، تو کیا اس کا پانی پینے سے مجھے محروم کررہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ عمرت کے لشکر کو میں نے ہی سماز وسامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ 'بخدایہ سب با تیں بچ ہیں''۔

گرستگ دلول پراس کابھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے مجمع کو خطاب کر کے فر مایا ''میں تم کوشم دیتا ہوں کہتم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ طبخے نگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فر مایا ''اے حرا! شھر جا، تیری پیٹھ پراس وقت ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید ہے''۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہایا دہے۔ پھر فر مایا ''خدا کا واسط دیتا ہوں بتاؤ کہ حدیب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست مبارک کو میرا ہاتھ نہیں قرار دیا تھا؟ اور میری طرف سے خود بیعت نہیں

کی تھی؟''سب نے کہا تچ ہے''۔(ابن منبل ص:۵۹،ج:۱)

آخر میں باغی بید کھے کرکہ کے کا موسم چندروز میں ختم ہواجا تا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ منورہ کارخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا، آپ کے قل کے مشورے کرنے لگے جس کوخود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ''لوگوآخر کس جرم پرتم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قل کی صرف تین ہی صور تیں ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہوتو اس کو سنگسار کیا جائے ، یا اس نے بالارادہ کسی کوقتل کیا ہوتو قتل کیا جائے ، یا اس نے نہ تو جاہیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی ، نہ کسی کوقتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی ، نہ کسی کوقتل کیا ، نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا، اب بھی گوائی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور گھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول اب بھی گوائی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور گھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ (ابن ضبل ص: ۲۲)

لیکن باغیوں بران میں ہے کوئی تقریر کارگر نہ ہوئی۔

## جان نثاروں کےمشورےاوراجازت طلمی

بعض جان نثاروں نے مختلف مشورے دئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آگر عرض کیا'' امیر المؤمنین! تین ہا تیں ہیں ، ان میں سے ایک قبول کر لیجئے ، آپ کے طرفداروں اور جان نثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے ، ان کو لے کر نگلئے ، اور ان ہا غیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے ، آپ حق پر ہیں ، وہ باطل پر ، لوگ حق کا سماتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار تو ٹر کر اس محاصرہ سے نگلئے اور سواریوں پر ہیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائے ، وہ حرم ہے وہاں بیلوگ نداڑ عیس گے ، یا پھر بیا کہ شام چلے جائے ، وہ حرم ہے وہاں بیلوگ نداڑ عیس گے ، یا پھر بیا کہ شام چلے جائے ، وہ حرم ہے وہاں بیلوگ نداڑ عیس گے ، یا پھر بیا کہ شام چلے جائے ، وہ حرم ہے وہاں بیلوگ نداڑ عیس گے ، یا پھر بیا کہ شام چلے جائے ، وہ حرم ہے وہاں بیلوگ نداڑ عیس گے ، یا پھر بیا کہ دستان ہیں اور معاویہ موجود ہیں' ۔

حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا که ' میں باہر نکل کران سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا

خلیفہ نہیں بنا عابتا جوامت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوزیزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ بیلوگ حرم الٰہی کی تو بین نہ کریں گے اور جنگ سے بازآ جا کیں گے، اور بیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق و ہخض نہیں بننا عابتا ، جو مکہ مکرمہ جاکر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ججرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار کونہیں جھوڑ سکتا۔ (ابن حنبل ص: ۱۷)

حضرت عثان رضی اللہ عند کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا، دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد سات سوتھی ، اور جس کے سردار حضرت زبیر رضی اللہ عند کے بہادر صاحبز ادے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عند تھے۔ وہ حضرت عثان رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین! اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہوتو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ فرمایا ''اگرا کیک شخص کا بھی ارادہ ہوتو میں اس کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لئے اپنا خون نہ بہائے''۔ (ابن سعد ج:۳)

گھر میں اس وقت ہیں غلام تھے، ان کو بھی بلا کرآ زاد کر دیا، (ابن صنبل ص:۷۲) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا ''امیر المؤمنین! انصار درواز ہ پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں، کہ وہ دوبارہ اپنے کارنا مے دکھا کمیں''

فر مایا اگرلڑ ائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا ،اس وقت میراسب سے بڑا مدد گاروہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے اجازت ما گلی تو فر مایا ''ابو ہریرہ کیا تہ ہیں پسندآئے گا کہ تم تمام دنیا کواور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟'' انہوں نے عرض کیا 'دنہیں'' فر مایا کہ'' تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے'' (بیسورہ مائدہ کی آیت ۳۲ رکوع ۵ رکی طرف اشارہ ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیس کرلوٹ آئے۔ (ابن سعد)

## شهادت کی تیاری

حضرت عثان رضی الله عنه کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ (ابن صنبل ،ص: ۲۲) آپ صلی الله علیه وسلم نے متعدد مرتبہ ان کواس سانحہ سے خبر دار کیا تھا اور صبر واستقامت کی تا کید فر مائی تھی۔ حضرت عثان رضی الله عنداس وصیت پر یوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعہ کے منتظر متھے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عند جب محصور عضو تیں آپ ہے ملئے کے لئے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ'' بھائی خوب ہواتم آئے، آج رات میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و یکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ'' اے عثان تجھے لوگوں نے گیر لیا؟'' میں نے عرض کیا کہ'' ہاں'' ۔ پھر فرمایا کہ'' تجھے پیاسا رکھا؟ ''میں نے عرض کیا کہ'' ہاں' ۔ پھر فرمایا کہ'' تجھے پیاسا رکھا؟ ''میں نے عرض کیا کہ'' ہاں' پھر آپ نے ایک ڈول پانی کا لئکا دیا، میں نے اس میں سے بیٹ بھر کر پانی پیا بہاں تک کہ اس کی شخشانگ اپنی چھاتیوں اور مونڈھوں میں پاتا ہوں اور فرمایا کہ آگر تو چاہے تو جمال کو مدد ملے اور تو ان پر غالب ہواور چاہے تو جمارے پاس افطار کرنا پہند کیا۔ (احیاء العلوم ص:۱۲۲، ج،۴)

جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے، جمعہ کا دن تھا، خواب میں دیکھا کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما تشریف فر ماہیں اور ان سے کہدرہ ہیں کہ 'عثمان جلدی کروتمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں'' بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محتر مہ سے فر مایا کہ ''میری شہادت کا وقت آگیا ، باغی مجھے قل کرڈالیس گے'' انہوں نے کہا'' امیر المؤمنین ایسانہیں ہوسکتا'' فر مایا کہ ''میں بیخواب دیکھ چکا ہوں''۔

اورایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ''عثان آج جمعہ

میرے ساتھ پڑھنا''۔ (ابن سعدص:۵۳، ج:۳ - حاکم ص:۹۹ ر۱۰۳ ج:۳ میں بید دونوں خواب مذکور ہیں اور ابن صنبل میں صرف پہلے خواب کا تذکرہ ہے۔)

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بیوی ناکلہ بنت فرافصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ''جس دن محضرت عثان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس سے پہلے دن آپ روزہ سے بھے۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو آپ نے بلوائیوں سے پانی ما نگا۔انہوں نے پانی نہ دیا تو آپ نے روزہ افطار نہ کیا اورسو گئے۔ جب بحری کا وقت ہوا تو ہیں پڑوسنوں کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو پینے کو پانی ما نگا،انہوں نے مجھے ایک لوٹا پانی دیا۔ ہیں آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو جاگ اٹھے۔ ہیں نے کہا یہ پینے کا مجھے ایک لوٹا پانی دیا۔ ہیں آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو کی حالت میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس مکان کی حجوت سے جھا نکا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس مکان کی حجوت سے جھا نکا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے ہیر ہوکر کو بیا بھر فرمایا ''اور پیو' تو میں نے بھر پوری طرح پیٹ بھر کے بیا، بھر فرمایا ''قو معنقریب تیرا انکار کردے گی،اگر تو این سے لڑے تو کامیاب ہوگا اور اگر ان کوچھوڑ دے گا تو روزہ ہمارے باس آگر افطار کرے گا' (منہائ القاصدین لابن الجوزی ص:۵۵)

کھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا، منگا کر پہنا۔ (ابن طنبل ص:۱۷) اپنے ہیں غلاموں کو بلاکر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔

### شهادت

باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو دروازہ پر متعین تھے، مدافعت میں زخی ہوئے، چار باغی دیوار پھاند کر حجیت پر چڑھ گئے، آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آغوش رضی اللہ عنہ کی آغوش بن ابو بکر تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش بڑ بیت میں یلے تھے، یہ کسی بڑے عہدے کے طلب گار تھے، جس کے نہ ملنے سے حضرت بڑ بیت میں یلے تھے، یہ کسی بڑے عہدے کے طلب گار تھے، جس کے نہ ملنے سے حضرت

عثان رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے تھے ، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک پکڑلی اور زور ہے تھینچی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عند نے فر مایا'' بھیتے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پہند نہ آتا۔ یہ سن کرمم بن ابی بحرشر ماکر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیٹا نی مبارک پرلو ہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے ،اس وقت بھی زبان سے ''بینسم اللّٰہ قَدَو تُحلّٰتُ عَلَی اللّٰه'' نکاا۔ سودان بن حر مان مرادی نے دوسری ضرب لگائی ،جس سے خون کا فوارہ جاری ہوگیا ،ایک اور سنگ دل عمرو بن الحمق سینہ پر چھے اور جسم کے مختلف حسول پر ہے در ہے نیز ول کے نوز خم لگائے۔

اس ہے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا، کا نئات ارضی و عاوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے، کارکنان قضا وقدر نے کہا جوخون آشام آلوار آج ہے نیام ہوئی ہے، وہ قیامت تک بے نیام رہے گی اور فتنہ وفساد کا دروازہ جو آج کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ ( سیجے بخاری کتاب الفتن میں اس کا اشارہ ہے)

شہادت کے وقت حضرت عثان رضی اللہ عنہ تلاوت فرمارے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا،اس خون ناحق نے جس آیت کوخون ناب کیاوہ بیہے فَسَیّٹ ٹے فینے گھے اللّٰلہ وَ هُو السَّمِنْعُ الْعَلِيْمِ تمہاری طرف ہے نقریب ہی نمٹ لیس گے اللہ تعالی ،اور اللہ تعالی سنتے ہیں ، جانتے ہیں '۔ (البقرة ١٣٧)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اپنے رضی اللہ عند نے اپنے خون میں تڑ ہے دیکھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اپنے خون میں لوٹے نے کون میں لوٹے نے کون میں لوٹے نے کون میں لوٹے نے کون میں لوٹے نے کہا کہ ہم نے سناتھا کہ یوں فرماتے تھے ''الہی امت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر یعنی ان میں اتفاق عطا فرما'' یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا ۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عند نے فرمایا کہ قتم ہے خدا تعالیٰ کی کہ اگر وہ دعا ما تکتے کہ بھی ان میں اتفاق نہ ہوتو قیامت تک اتفاق نہ ہوتا۔ (احیاء العلوم)

علاء بن فضیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ، تو آپ کے خزانہ کی تلاش شروع ہوئی ، مکان میں ایک مقفل صندوق پایا گیا ، اسے کھولا تو ایک کاغذ برآ مد ہوا جس میں لکھا تھا '' بیعثان کی وصیت ہے ، ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ، عثان بن عفان شہادت و بتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کاکوئی شریک نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، جنت حق ہے ، دوز خ حق ہے ، اور اللہ قیامت کے روز تمام قبر والوں کو اٹھائے گا اس میں کوئی شک نہیں ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ، ہم اس پر زندہ رہے اور اس بر بر یں گے ، اور اس بر آٹھیں گے ۔ ان شاء اللہ تعالی (منہاج القاصدین)

#### نماز جنازه

جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دو دن تک لاش ہے گورو کفن پڑی رہی ، حرم رسول میں قیامت ہر پاپھی ، ہاغیوں کی حکومت تھی ، ان کے خوف سے کسی کوعلانیہ فن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنچر کا دن گز ار کررات کو چند آ دمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر جُنہیز وَتَلفین کی ہمت کی اورغسل دیئے بغیر اس طرح خون آلود پیرائن میں شہیدمظلوم کا جناز ہ اٹھایا اورکل ستر ہ نے کا بل سے مراکش تک کے فر مال روا کے جناز ہ کی نماز بڑھی۔

مند ابن طنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بہتھے حش کو کب میں اس جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے بیچھے حش کو کب میں اس حلم و ہر دباری کے مجسمہ اور بیکسی اور مظلومی کے پیکر کوئیر د خاک کیا۔ بعد کو بیہ مقام دیوار تو ڈکر جنت البقیع میں واحل کرلیا گیا ، آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔

## صحابه كرام كااظبارغم

صحابہ کرام اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانح عظمیٰ کے سننے کے لئے تیار نہ تھا اور کسی کو بیروہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جراُت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کریں گے، اس لئے جس نے اس کوسنا، انگشت بدنداں رہ گیا۔

جولوگ حضرت عثان رضی اللہ عند کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پرآنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سنا نا چھا گیا،خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بچھ چگی تھی۔ اب مآل کار کوسوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشنوں نے اسلام کے لئے سازش کا جو جال بچھایا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحدہ اسلام ، سی، شیعہ، خارجی اور عثانی مختلف حسوں میں بٹ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لئے قائم رہ گیا۔

حضرت علی رضی اللہ عند مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ عند کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ پی خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا ''خداوندا!

#### میں عثان کے خون سے بری ہول'

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن فیل رضی اللہ عنہ نے کہا''لوگو! اگر کوہ احد تمہاری اس بداعمالی کے سبب پھٹ کرتم پرگر پڑے تو بھی بجائے''۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ میں فتنہ و فساد کی پیشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے، فر مایا '' آ ہ! عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رخنہ پڑ گیا جواب قیامت تک بند نہ ہوگا''۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے کہا''اگر تمام خلقت عثان رضی الله عنه کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آ سان سے اس پر پتھر برہتے''

ثمامہ بن عدی رضی اللہ عنہ صحابی کو جوصنعائے یمن کے والی تھے ،اس کی خبر پیچی تو رو پڑے اور فر مایا ''افسوس! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی''۔

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی نے قتم کھائی کہ جب تک جیوں گا، ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا''۔

حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه صحابی نے کہا'' آ ہ! آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا''۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ''عثان مظلوم مارے گئے ، خدا کی قشم ان کانامہ ً اعمال دیطلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا''۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی آنکھوں ہے آنسوؤں کا تار جاری تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیرحال تھا کہ جب اس سانحہ کا ذکر آ جاتا تو دھاڑیں مار مار کر روتے۔ (بیرتمام الفاظ ابن سعد ج:۳، قتم اول ص:۵۵، ۵۲ میں ندکور ہیں، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کا فقرہ صحیح بخاری باب اسلام سعید بن زید میں ندکور ہے، حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا فقرہ مشدرک حاکم میں بسند صحیح نقل کیا ہے۔) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون سے رنگین کرتہ اور حضرت نا کلہ رضی اللہ عنہا کی کئی ہوئی انگلیاں شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتہ مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو ماتم ہر پا ہو گیا اور انتقام انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ (خلفائے راشدین ص: ۲۱۱ تا ۲۱۷)

# حضرت على رضى الله تعالى عنه

# قتل کی سازش کے مرکز ی کردار

واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے ج کے موقع پرمجتمع ہوکر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث ومباحثہ کے بعد بالاتفاق بیررائے قرار پائی کہ جب تک تین آ دی علی، معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم صفحہ ستی پرموجود ہیں، دنیائے اسلام کوخانہ جنگیوں سے خیات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنا نبچہ تین آ دمی ان مینوں کے قبل کرنے کے لئے تیار ہو گئے، عبدالرحمٰن بن مجملح نے کہا کہ میں علی (رضی اللہ عنہ) کے قبل کا ذمہ لیتا ہوں، اسی طرح نزال نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے قبل کا جبڑا اٹھایا اور مینوں اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔

کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادہ کو قطام نا می ایک خوبصورت خار جی عورت نے اور زیادہ متحکم کر دیا ،اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضٰی رضی اللہ عنہ کا خون اس کا مہر قرار دیا۔

غرض رمضان میں چیے میں متیوں نے ایک ہی روز عبح کے وقت متیوں ہزرگوں پرحملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنمها اتفاقی طور پر نچ گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر وار اوچھا پڑا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس دن امامت کے لئے نہیں آئے، ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دھو کہ میں مارا گیا، کین جناب مرتضلی رضی

### الله عنه کا پیانه حیات لبریز ہو چکا تھا ،آپ اس سازش کا شکار ہو گئے۔

#### قا تلانه حمله

اصبغ منظلی کہتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ زخی ہوئے اس روز آپ لیٹے ہوئے حساس روز آپ لیٹے ہوئے حتے۔ ابن تیاح فجر کے وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لئے عرض کیا، آپ نے تاخیر کی اور لیٹے رہے۔ دوبارہ وہ پھر آگ ، پھر آپ نے دیر کی۔ جب وہ تیسر کی بار آئے تو آپ اٹھ کر چلے اور ایک قطعہ آپ کی زبان پرتھا، جس کا مضمون بینھا کہ (احیاء) موت کی تیار کی کر آئے گی وہ بے گمان

موت سے گھبرانا مت، جب ہو وہ تیری مہمان

چنانچاآپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن سلجم کو جگایا جومسجد میں آگر سور ہاتھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر مجدہ میں اور ول راز ونیاز الٰہی میں مصروف تھا کہ ای حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن مجم کولوگوں نے گرفتار کرلیا۔ (طبری)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی ، اس کئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کرنہایت مفید نصائح کئے اور محمہ بن حنیہ کے ساتھ لطف ومدارات کی تائید کی۔

جندب بن عبداللہ نے عرض کیا ''امیر المؤمنین آپ کے بعد ہم لوگ حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا کہ''اس کے متعلق میں کچھ کہنائہیں جاہتا ہتم لوگ خوداس کو طے کرو''۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کواپنے عسل کی وصیت کی اور فرمایا '' کفن فیمتی نہ ہو، کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا '' کفن مہنگا نہ لیا کرو، کہ وہ جلدی ہی گل سڑ جائے گا، مجھے درمیانی جال لے کر چلنا، نہ تو بہت جلدی اور نہ دیر کر کے،اگر بھلائی ہوگی تو مجھے اس کی طرف جلدی لے چلو گے، اور اگر برائی ہوگی تو اپنے کندھوں ہے مجھے جلدی ا تار دو گے۔'' (طبری)

حضرت معنی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں که جب حضرت علی کرم الله و جبه کوتلوار کی ضرب گلی تو آپ نے بوچھا که ''میرے قاتل کا کیا بنا؟'' لوگوں نے کہا اسے پکڑ لیا ہے، تو فرمایا ''اسے میرا کھانا کھلاؤ، میرا پانی پلاؤ، اگر میں زندہ رہاتو خود فیصلہ کرلوں گا اور اگر شہید ہوگیا تو اسے تلوار کی صرف ایک ضرب لگانا، زیادہ نہ لگانا''۔ (منہاج القاصدین)

تلوارز ہر میں بھی ہوئی تھی اس لئے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اس روزیعنی ۲۰ رمضان ۴۰م چے جمعہ کی رات کو بیفضل و کمال اور رشد وہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا ،انا للہ و انا الیہ راجعون۔

حضرت امام حسن رصنی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے جھیز وتکفین کی،نماز جنازہ میں چار تکبیرول کے بجائے پانچ تکبیریں کہیں اورغری نامی کوفہ کے ایک قبرستان میں آپ کوسپر د خاک کیا گیا۔ (خلفائے راشدین ص:۲۹۱۵۲۰)

م حاوّل مدینے میں مدینے میں لحد ہو لے جاؤں لحد میں، میں تمثّائے مدینہ آ پیٹو مرے ول میں کد ول عرش بریں ہے تم چاہو تو سینہ میرا بن جائے مدینہ یا رب! مرے ول میں رب یثرب کی تمثا یا رب! مرے سر ٹی رہے سودائے مدید اے چٹم تصور تھے اتنا بی بہت ہے گر بیٹے نظر میں میرے آجائے مدینہ تماکل کی تمثا ہے شب و روز البی

ہر وم میرے ول میں رہے سودائے مدینہ

(سائل دېلوي)

ب عماد قصر دیں خم صورت محراب ہے کشتی امت ہے اور طوفان باد و آب ہے

متھی سیہ خانوں میں کل تک جس کے باعث روشنی

ظلمتول میں اب وہی خورشید عالمتاب ہے

تھا جمھی عالم میں جس کی گرم بازاری کا شور آن اُی بازار میں جنس عمل نایاب ہے

جس کی ہمت سے کئ بیڑے کنارے لگ گئے اب وہی بیڑا ابیر طقہ گرداب ہے

آج ونیا میں نہیں کوئ کسی کا غم شریک

غیر کا شکوہ نہیں ہے شکوۂ احباب ہے

کل جو فتنے سو رہے تھے آج وہ بیدار ہیں وائے ہر فقات کہ مسلم اب بھی محوخواب ہے اب كهان وه نغمه وحدت كي ولآويزيان

یعنی جو تار نفس ہے تشنہ مفتراب ہے

رسول الله! بَنْكُراْمِّنَا نَتْ عَاجِرُ الله

جان نزاره سینه چاک و دلفگار و دردمند

(مولاناعبدالباری) کھک



# حضرت محمدر سول الله صلى الله عليه وسلم

آپ کا نسب نامہ بیہ ہے ، محد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن گعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفتر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الباس بن مضر بن نزار بن معد بن عد نان۔

(کنیت آپ کی) ابو القاسم، (اور آپ) سر دار اولاد آدم (ہیں)، اللہ آپ پر درود اور سلام بھیجے۔ مگر بعد عدنان کے اساعیل بن ابر اہیم علیباالسلام تک آپ کے باپ دادامیں سخت اختلاف ہے، شار میں بھی اور ناموں میں بھی، کہ وہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے کوئی غرض حاصل ہوتی ہے، لہٰذاہم نے اسے چھوڑ دیا۔

اور مضر اور رہیعہ یقینا ہاتفاق جمع اہل نب حضرت اساعیل کی اولا دمیں ہیں اور ان کے ماسوامیں لو گوں نے بہت اختلاف کیا ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی والدہ آمند بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قرشیہ زہریہ ہیں۔ آمنہ اور عبد الله دونوں کلاب میں جاکے مل جاتے ہیں (فرق صرف اس قدر ہے کہ کلاب عبد اللہ کے پر دادا کے دادا ہیں اور آمنہ کے پر دادا کے باپ ہیں)۔

(عبداللہ اور آمنہ کا نکاح اس طرح پر ہوا کہ)عبد المطلب اپنے بیٹے عبد اللہ کو وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے ، پھر وہب نے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبد اللہ کے ساتھ کر دیا۔
اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آمنہ اپنے چچا وہب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھیں ،
عبد المطلب ان کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی ہالہ بنت وہب کی درخواست اپنے لئے
کی اور ان کی جھیجی آمنہ بنت وہب کی اپنے بیٹے عبد اللہ کے لئے۔ اور دونوں کا نکاح ایک ہی
مجلس میں ہوا۔ پھر ہالہ سے عبد المطلب کے ہاں حمز ہ پیدا ہوئے۔

ہم سے عبید اللّٰہ بن احمد بن علی بن جعفر نے اپنی اسناد سے بواسطہ یونس بن بکیر کے ابن

اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے حضرت آ منہ بت وہب کہتی تھیں کہ جب ان کے شکم (مبارک) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اس امت کے سر دار تمہارے شکم میں آئے ہیں، تم ان کانام محدر کھنا۔

پھر جب انہیں وضع حمل ہوا تو انہوں نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داداعبد المطلب کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کو آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسے (آگے) دیکھئے۔ چنانچہ جب عبد المطلب ان کے پاس آئے تو جو جو (عجائب و غرائب کے قسم سے) انہوں نے دیکھاتھاعبد المطلب سے بیان کیا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ کی جب وفات ہو ئی اس وقت آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے ، اور بعض لوگ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہو ئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹھامیننے کے تھے۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ(اس وقت)سات مہینے کے تھے، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

اور حضرت عبد الله کی وفات ان کے مامول بنی عدی بن نجار کے ہاں مدینہ میں ہو گی تھی، ان کے والدعبدالمطلب نے انہیں تھجوریں خریدنے کے لئے مدینہ بھیجاتھا۔

اور پیہ بھی بیان کیا گیاہے کہ عبد اللہ کو تجارت کی غرض سے شام بھیجا تھا کہ واپسی پر مدینہ میں بیار ہو گئے، وہیں انہیں موت آگئی۔اور ان کی عمر اس وقت پیچیس برس کی تھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمرا سٹھارس کی تھی۔

اور (قبیلہ) بنی عدی (کے لوگوں) کو حضرت عبد اللہ کاماموں اس سبب سے کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ سلمی بنت زید اور بعض لوگوں نے کہاہے کہ ( ان کا نام ) سلمی بنت عمر و بن زید ( تھا) وہ قبیلہ بن عدی بن نجار سے تھیں۔

اور (جب عبد الله مکہ ہے مدینہ جا چکے تو)عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبد المطلب کو بھی ان کے بھائی عبد اللہ کے پاس مدینہ بھیج دیا تھاوہ ان کی وفات کے وقت پہنچ گئے تھے اور حضرت عبدالله دار النابغه میں د فن کئے گئے تھے۔

اور عبد الله اور زبیر اور ابوطالب ان تینوں بھائیوں کے باپ ماں ایک تھے۔ ماں ان کی فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن مخزوم تھیں۔ اور نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے والدے ایک لونڈی ام ایمن (نام) اور پانچ اونٹ اور کچھ بکریاں اور ایک تلوار جو نسلاً بعد نسل چلی آتی تھی اور کچھ جاندی میر اث میں پائی تھی۔ ام ایمن آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔

احمد کہتے ہیں کہ ہم سے ابن اسحاق نے بیان کیا، وہ کہتے تھے مجھ سے مطلب بن عبد اللہ بن قیس نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا قیس بن مخر مدسے نقل کیا، وہ کہتے تھے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام فیل میں پیدا ہوئے تھے، ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی سال کی ہے۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دو شنبے کے دن ۱۰ رئچ الاول کو ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری رئچ الاول کو، بعض کہتے ہیں کہ ۸ رئچ الاول کوسال فیل میں۔

اور آپ کی ولادت نوشیر وال بن قباذ کی بادشاہت کے چالیسویں سال ہوئی تھی اور نوشیر وال کی بادشاہت کل سینتالیس برس آ سھینے رہی۔

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے داداعبد المطلب نے ساتویں دن آپ کاختنہ کیا۔اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختون اور ناف بدیدہ پیدا ہوئے تھے۔

اور ہم نے آپ کے باپ دادا کا ذکر اور ان کے نام اور ان کے حالات تاریخ کامل میں پورے طور پر ذکر کئے ہیں البندا ہم یہاں ان کے ذکر سے طول نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اجمالی حالات کا ذکر منظور ہے نہ تفصیلی کا۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تولو گوں نے آپ کے لئے دودھ پلانے والیاں تلاش کیں تو (قبیلہ) بنی سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور کی ایک خاتون کھڑھام حلیمہ بنت ابی ذویب تھاان کے باپ کانام حارث تھا آپ کو دودھ پلوایا گیا۔ حلیمہ کا ذکر ان کے بیان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیما کے بیان میں تلاش کرلیاجائے ہم نے ان دونوں کو ذکر کیاہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ کہتی تھیں کہ اللہ ہمیں برابر برکت دکھا تارہااور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جانتے تھے یہاں تک کہ آپ دوبر س کے ہوئے توہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور ہمیں آپ کے دینے میں بہت بخل تھا بوجہ اس برکت کے جوہم نے آپ کے سبب سے دیکھی تھی۔

پس جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھ چکیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس سال اور ان کو اپنے یہاں لے جائے ہمیں ان پر مکہ کی وبہ کا اندیشہ ہے ( ان دنوں میں مکہ میں وہا بکٹرت تھی )۔

چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ہمراہ رخصت کر دیا پس دو مہینے یا تین مہینے ہم اپنے گھر میں رہے تھے کہ ایک دن اس حال میں کہ آپ ہمارے گھروں کے پیچھے اپنے (رضاعی) بھائی کے ہمراہ تھے کہ وہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میرے قریشی بھائی (محمہ) کے پاس دو مرد آئے اور ان دونوں نے ان کولٹا کر ان کاشکم چاک کر دیا تو میں آپ کے رضاعی باپ یعنی شوہر کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی باہر نگلی۔ ہم لوگوں نے آپ کو کھڑا ہوا پایا آپ کے چیرے کارنگ متغیر تھا آپ کے رضاعی باپ نے آپ کو لیٹالیا اور پوچھا کہ اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟

آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مر د سفید پوش آئے اور انہوں نے میر اشکم جاگ کر ڈالا اور اس میں کوئی چیز نکال ڈالی پھر میرے شکم کووییا کر دیا۔

آپ کے رضائی باپ نے مجھ سے تنہائی میں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے للہٰ امناسب ہے کہ قبل اسکے کہ کوئی ایسی بات جس کا ہم خوف رکھتے ہیں ظاہر ہو ہم ان کوان کے گھر پہنچا دیں۔

حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو سوار کیااور مکد کی طرف چلے جب ہم آپ

کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے واپس کیاتم دونوں تواس بچے کے بڑے خواہش مند تھے۔

ہم لو گوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارا کام پورا کرادیا ہے اور ہم وہ حق ادا کر چکے جو ہم پر تھا اور اب ہمیں ان پر حوادث کاخوف ہے لہذاہم واپس لے آئے۔

حضرت آمنہ نے فرمایا مجھ سے تم اپنا واقعہ کج کج بیان کرو، چنانچہ ہم نے آپ کی کیفیت ان سے بیان کی۔

حضرت آمنہ نے فرمایا کیاتم اس بچے پر شیطان کاخوف کرتی ہو؟ (بیہ) ہر گز نہیں (ہو سکتا) اللہ کی قشم جب ہیہ بچہ میرے شکم میں آیا تو میں نے بیہ دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکلا جس کی وجہ سے (ملک) شام کے محل دیکھائی دینے لگے۔ اچھاتم بچے کو چھوڑ دو۔

حضرت حلیمہ سے پہلے چندروز ابولہب کی لونڈی تو پیبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھااپنے اس بیٹے کے دودھ سے جس کانام مسروح تھااوروہ آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکل تھی اور بعد آپ کے ابوسلمہ بن عبد الاسد کو دودھ پلایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ تو پیبیہ کو

اور جب رسول القد مسلی القد علیہ و علم ہجرت کرنے مدینہ کشریف لائے تو آپ تو میں ہے ۔ کچھ تحفہ از قسم نفذ ولباس جھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ آپ کی واپسی خیبر کے وقت سنہ ک میں انقال کر گئیں۔

آپ نے ان کے بیٹے مسروح کا حال پو چھالو گوں نے بیان کیا کہ وہ ثویبیہ ہے بھی پہلے مرچکاہے ، آپ نے پو چھا کیا اس نے کوئی عزیز حچوڑا؟ لو گوں نے بیان کیا کہ اس کا کوئ عزیز ہاقی نہیں ہے۔

آپ کی والدہ اور دادا کی وفات اور آپ کے چچا ابوطالب کا آپ کی کفالت کرنا

اور باسناد (سابق) ابن اسحاق ہے منقول ہے، انہوں نے کہا مجھ سے عبد اللہ بن ابو بکر

بن عمروبن حزم نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آ منہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولے کے آپ کے ماموں لیعنی بنی عدی بن نجار کے پاس مدینہ آئیں، پھر لوٹتے وقت مقام ابواء میں انہوں نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھ برس کے تھے۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے میں ہوئی اور شعب الی دب میں مد فون ہوئیں، گمر قول اول زیادہ صحیح ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ہمراہ رہنے گئے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن عبد اللہ بن معبد نے اپنے بعض لوگوں سے نقل کر کے بیان کیا کہ عبد المطلب کے لئے کعبے کے سائے میں فرش بچھایاجا تا تھا کہ اس پر ان کے بیٹوں میں سے کوئی نہ بیٹھتا تھا محض ان کی تعظیم کی غرض سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تواس پر بیٹھتے۔

پس آپ کے چچا آپ کو ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرے بیٹے کو میہیں مبیٹھار ہنے دواور فرماتے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے۔

پھر عبد المطلب کی بھی وفات ہوگئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت آ بھی کے تھے اور وفات سے پہلے ان کی بنائی جاتی رہی تھی اور حضرت عبد المطلب ( دنیا میں ) پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے وسمہ سے خضاب کیا۔

اور جب ان کی وفات کاوفت آیا تو انہوں اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لئے وصیت کی پس زبیر اور ابوطالب نے باہم قرعہ ڈالا کہ ان میں سے کون رسول اللہ کی کفالت کرے قرعہ ابو طالب کے نام فکا لہذا ابوطالب نے آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یاس رکھ لیا۔

اور بعض کا قول ہے کہ قرعہ میں ابوطالب کا نام نہیں نکلابلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر پرتر جیجے دی کیونکہ ابوطالب بنسبت زبیر کے آپ سے زیادہ محبت رکھتے

\_25

اور بعض او گوں کا بیان ہے کہ عبد المطلب نے خاص ابو طالب کو آپ کے لئے وصیت کی تھی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابوطالب نے پہلے آپ کی کفالت نہیں کی بلکہ زبیر نے آپ کی کفالت نہیں کی بلکہ زبیر نے آپ کی کفالت نہیں کی بہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئ تو ان کے بعد ابوطالب نے آپ کی کفالت کی اور یہ غلطہ اس لئے کہ زبیر عبد المطلب کے بعد حلف فضول میں حاضر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ہیں سال سے کچھ اوپر بھی اور تمام علماء کا اس پر انقاق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قشم ہوئی تھی اس کا نام حلف فضول ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ عبد المطلب کی وفات کے بعد پانچ برس کے اندر اندر شام تشریف لے گئے تھے پس واقعہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ ابوطالب نے آپ کی کفالت کی تھی۔

بعداس کے ابوطالب شام گئے اور اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور آپ کی عمر اس وقت بارہ برس کی تھی ،اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوبرس مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

پھراسی سفر شام میں بھیراء راہب نے آپ کو دیکھااور نبوت کی علامتیں معلوم کیں اور پیالوگ یعنی علمائے بہود ونصال می قریش کے خاندان سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کے امید وارتھے۔

پس بحیراءنے آپ کے جچاابوطالب سے پوچھایہ بچہ تمہارا کون ہے؟ابوطالب نے کہا کہ میر ابیٹا ہے، بحیرانے کہا اس بچے کے باپ کو زندہ ہونانہ چاہئے،ابوطالب نے کہا کہ اصل میں تو یہ میر اجھتیجاہے۔

بحیراء بے سافنتہ کہدا سکٹلہ اس بچے کو وہی نبی سمجھتا ہوں جس کی بشارت عیسٰی علیہ السلام نے دی تھی کیونکہ ان کازمانہ قریب آگیاہے لہذاتم اس بچے کی حفاظت کرو۔ پھر بحیراءنے یہود شام کی عداوت نبی آخر الزماں کے ساتھ بیان کرکے آپ کومکہ واپس کر دیا۔

بعد اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپاوں کے ہمراہ جنگ فجار میں نخلہ والے دن شریک ہوئے اور نخلہ کا دن جنگ فجار کے تمام دنوں میں زیادہ سخت تھااور فجار ایک جنگ (کا نام) ہے (قبیلہ) قریش اور (قبیلہ) قیس کے در میان میں ہوئی تھی، قبیلہ کنانہ قریش کی طرف تھا۔

ہم نے تاریخ کامل میں اس جنگ کا ذکر کیا ہے اور یہ جنگ واقعات عرب میں بہت نامور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (خو دلڑتے نہ تھے بلکہ )لڑنے والوں کو تیر دیتے جاتے تھے اور ان کے اساب کی حفاظت فرماتے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت ہیں سال یااس کے قریب تھی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ کاشمط (اس جنگ فجار کے ایک دن کانام شمطہ ہے جس طرح اس کے ایک دن کانام شمطہ ہے جس طرح اس کے ایک دوسرے دن کانام نخلہ ہے)والے دن میں بھی شریک ہوئے تھے اور یہی دن اس جنگ کے دنوں میں زیادہ سخت تھااور اس دن قریش اور کنانہ کوشکست ہوگئی تھی۔

زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز شریک نہیں ہوئے اور اگر آپ اس دن شریک ہوتے تو قریش کو شکست نہ ہوتی حالا نکہ یہ کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خود احد کے دن شکست ہوگئی تھی اور بہت لوگ شہیر ہوگئے تھے۔

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کرنااور آپ کی اولا د کاذ کر

مصنف کہتا ہے ( بیہ عبارت حضرت مصنف کے کسی شاگر دنے بڑھادی ہے یاخو د مصنف

نے لکھی ہے روایت کا یہ بھی دستور تھا کہ اپنے آپ کوغائب کے الفاظ سے تعبیر فرمایا کرتے ہے۔ بھے) کہ ہمیں یونس نے ابن اسحاق سے نقل کرکے خبر دی کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی شریف اور مالدار خاتون تھیں تجارت میں مر دوں سے کام لیتی تھیں یا کسی چیز میں ان سے مضاربت کر لیتی تھیں۔

مضار بت میں کچھ حصہ مال کا ان لو گوں کے لئے معین کر دیا کرتی تھیں (مضار بت اس شرکت کا نام ہے جس میں ایک شریک کا صرف مال ہو دوسرے گی صرف محنت ہو اور نفع میں حسب معاہدہ دونوں حصہ دار ہوں)۔

پس انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات راست گفتاری اور نہایت امانت داری اور کر بیانہ عادات کے متعلق معلوم ہواتو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجااور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے ایک غلام کے ساتھ جس کانام میسرہ تھا ان کامال لے کے (بغر ض تجارت ملک) شام تشریف لے جائیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور ان کامال لے کے آپ(ملک)شام کی طرف لے چلے (اثناءراہ میں) آپ کو ایک راہب نے جس کا نام نسطور تھا آپ کو دیکھااس نے میسرہ سے بیان کیا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ چاہا بچا اور جو چاہا مول لیا بعد اس کے آپ لوٹ چلے۔

پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کامال لے کے مکہ پہنچ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے اس مال کو بیچا تووہ د گناہو گیا یا قریب اس کے اور ان سے میسر ہ نے راہب کاوہ قول بیان کیا۔

پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ مجھے آپ کی خادمہ بننے کی آرزوہے بوجہ اس قرابت کے جو آپ کو مجھ سے ہے اور بوجہ آپ کی شر افت اور امانت اور حسن خلق اور راست گوئی کے۔ اور میہ کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں پیغام نکاح دیااور آپ نے ان سے بارہ اوقیہ (حضرت مصنف کے خلاف اور محققین نے ساڑھے بارہ اوقیے لکھا ہے جس کے 19 تولہ ایک ماشہ رتی طلا ہوا۔ ہم نے حلم الفقہ صفحہ 22 میں اور ملا محمد معین فر نگی محلی نے کنز الحسنات) چاندی مہر مقرر کرکے نکاح کرلیا اور اوقیہ چالیس در ہم ہو تاہے اور ہم نے اس کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تر میچے کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختری اولا دسب انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاہے تھی اور نرینہ اولا دمیں بھی سوائے حضرت ابر اہیم کے سب انہیں سے تھی۔

بیٹیال(آپ کی میہ ہیں)حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ ۃ رضی الله عنہن۔

اور فرزند(آپ کے بیہ ہیں)حضرت قاسم (اور رسول اللہ کی کنیت ابوالقاسم انہیں سے ہے)اور حضرت طاہر اور حضرت طیب۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ (حضرت کے صاحب زادوں کے نام بیہ ہیں) قاسم طاہر عبد اللّٰہ اور یہی عبد اللّٰہ طیب (کے نام ہے بھی مشہور) ہیں کیونکہ بیہ اسلام میں پیدا ہوئے تھے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ قاسم اور عبد اللّٰہ بی کا نام طاہر اور طیب ہے۔

حضرت قاسم کی وفات مکہ میں ہوئی آپ کی اولاد میں سب سے پہلے وفات انہی کی ہوئی ان کے بعد حضرت عبداللہ کی ہوئی، یہ سب زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے۔

اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کی صاحب زادیوں کے بیان میں (رضی اللہ عنہن)اس سے زیادہ ذکر کیا ہے۔

اور جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے اس وفت آپ کی عمر پچپیں برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر چالیس سال کی تھی، اور بعض لوگوں نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے۔

# كعبه كى تغمير كاذ كر اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحجر اسو د كار كهنا

ابن اسحاق کہتے ہیں (کہ اگلے زمانے میں) کعبہ کی عمارت بڑے بڑے پتھر تہہ بہتہ رکھے ہوئے تھے قد آدم ہے کچھ بلند تھالیس قرایش نے چاہا کہ اسے گرادیں اور دیواروں کو بلند کریں اور اس کی حجبت پلٹ دیں مگر کعبہ کے منہدم کرنے سے وہ دڑتے تھے لہٰذا اتفاق سے قریش کے بچے لوگوں نے کعبہ کا خزانہ چرایا تھا اور یہ خزانہ کعبہ کے اندر رہا کرتا تھا لہٰذا ان کے کفارے میں اور بھی ضروری ہوا کہ کعبہ کی عمارت درست کردیں۔

اور ای اثناء میں کسی رومی تاجر کی کشتی جدہ میں دریا کنارہ آگئی اور لٹے گئی۔ ان لو گول نے اس کشتی کی ککڑیاں لے لیں اور ان کو کعبہ کی حصت کے لئے تجویز کیا بعد اس کے تمام قریش کعبہ کے منہدم کرنے کے لئے جمع ہوئے۔

اوریہ واقعہ جنگ فجار کے پندرہ ہرس بعد کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پنیتیس برس کے نتھے۔

پس جب سب لوگ اس کے منہدم کرنے پر متفق ہو گئے تو ابو وہب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم جو سعید بن مسیب بن حزن بن الی وہب کے دادا تھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک پتھر کعبہ سے اکھاڑا مگر وہ ان کے ہاتھ سے لکل کر پھر مقام پر چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے گروہ قریش تم کعبہ کی تعمیر میں اپناوہی مال لگاناجو پاک کمائی سے ہواور اس میں مہر بغی (یعنی زناکی کمائی کاروپید)ند لگانانہ سود کا اور نہ ظلم کا۔

بعض لو گوں کا بیان ہے کہ بیہ گفتگو ولید بن مغیرہ کی تھی۔الغرض (بعد اس ارادہ کے) انہوں نے کعبہ کو منہدم کر دیااور قریش نے کعبہ کی تغییر میں جھے تقسیم کر لئے دروازہ تو بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے جھے میں آیااور رکن اسود یعنی حجر اسود اور رکن بمانی کا در میانی مقام بنی مخزوم اور بنی تیم اور دوسرے قبائل قریش کے جھے میں آیااور کعبہ کی حصت سہم اور جمج کے جھے میں آئی اور حجر اسود کا جانب بنی عبد الدار اور بنی اسد اور بنی عدی بن کعب

#### کے جھے میں آیا۔

پس ان لوگوں نے (اپنے اپنے ھے کی) تعمیر شروع کی یہاں تک کہ جب عمارت حجر اسود تک پینچی تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہی اسٹھائے یہاں تک ان لوگوں نے باہم مخالفت کی اور لڑنے کو مستعد ہو گئے۔

اس حالت میں چار پانچ روز تک رہے تو ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ اے گروہ قریش تم اپنے در میان میں اس شخص کو تھکم بناوجو سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے آئے۔

جب وہ اس بات پر متفق ہوگئے اور اس پر راضی ہوگئے تو (اتفاق سے)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سب سے پہلے) تشریف لائے لو گول نے کہا کہ امین آگئے ہم ان سے راضی ہیں (جو کچھ یہ فیصلہ کر دیں ہم سب کو منظور ہے)۔

پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے توانہوں نے سب حال آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کوئی کپڑ الاو چنانچہ وہ ایک کپڑ اآپ کے پاس لے آئے۔

پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجراسود کواپنے ہاتھ سے اسٹھکے کیڑے میں رکھ دیا بعد اس کے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہر قبیلہ (کا آدمی) اس کیڑے کا ایک گوشہ پکڑ لے بعد اس کے تم سب لوگ اس کوا مٹھا

چنانچہ سب لوگوں نے اس کوا گھلہاں تک کہ جب اس کے مقام پر پہنچ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو (ا گھکے ) رکھد یا بعد اس کے اس پر عمارت بن زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی قبل اس کے کہ آپ پر وحی نازل ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا۔

اور بعض لو گوں کا قول ہے کہ کعبہ کی تغمیر کا سبب بیہ تھا کہ پانی کے بہاؤنے نشیب کو بھر دیا تھااور پانی کعبہ کے اندر آتا تھااور اسکی دیواروں کو صدمہ پہنچاتھالہذا قریش نے اس کی تغمیر کی۔

بعض لو گوں کا بیان ہے کہ سب سے پہلے آنے والے کے تھم بنانے کا جس نے مشورہ دیا

وہ ابو حذیفیہ بن مغیرہ تھے اور بیہ فضیلت تمام قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوائی وقت ملی اور بیہ بھی منجملہ ان کرامات کے تھے جو اللہ نے بعثت سے پہلے آپ کے لئے ظاہر کی تھیں۔

### بعثت كاذكر

لو گوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر میں مبعوث ہوئے اور بیہ (وہ زمانہ تھاجب پر ویز بن ہر فر بن کسڑی ملک فارس کا باد شاہ مقرر ہوا)۔

اور ابن میب کا قول ہے کہ اللہ عز وجل نے آپ کو تینتالیس برس (کی عمر) میں نبی کیا تھابعد اس کے دس برس آپ نے مکہ میں قیام کیااور دس برس مدینہ میں۔

اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو چالیس برس کے سن میں نبی کیا بعد نبوت کے تیرہ برس آپ مکہ میں رہے اور دس برس مدینہ میں۔

اور بعض او گوں کا بیان ہے کہ مکہ میں تین برس تک آپ نے اپنا حال چھپایا، حجسپ حجسپ کے (اللہ کی)عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: وَأَنْذِرُ عَشِيرِ قَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب تررشتہ داروں کو (عذاب البی سے)ڈراو۔ پس آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔

ابوعمر(ابن عبدالبر مصنف کتاب استیعاب) نے بیان کیاہے کہ اللہ عز وجل نے آپ کو دوشنبہ کے دن ۸ر بیج الاول کو واقعہ فیل ہے اکتالیسوے سال نبی کیا۔

ہمیں ابو جعفر عبد اللہ بن احمد نے اپنی اسناد سے بواسط یونس کے ابن اسحاق سے روایت کرکے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد الله بن ابی سفیان بن جاربیہ ثقفی نے بعض اہل علم جو بڑے حافظہ والے تھے سے نقل کرکے بیان کیا کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فراز کرناچاہا اور آپ کی نبوت کی ابتداء کرنی چاہئے تو جس پھر پریا در خت پر آپ کا گزر ہوتا تھا وہ آپ کو سلام کرتا تھا اور آپ اس کا سلام سنتے تھے پھر رسول

اللہ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے اور وائیں بائیں جانب بھی( کہ کون سلام کرتاہے) مگر آپ سوا در خت کے اور ان پتھر ول کے جو آپ کے آس پاس ہوتے تھے اور کسی کو نہ دیکھتے تھے وہی در خت اور پتھریہ کہتے تھے السلام علیک یار سول اللہ۔

اور ہم سے بہت لوگوں نے اپنی اساد سے محد بن اساعیل (لیعنی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری) کی کتاب صحیح بخاری) سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا ہم سے لیجی بن بکیر نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے لیث نے عقیل سے انہوں نے حضرت نے عقیل سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وہ کہتی تھیں سب سے پہلے وحی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی تھی اچھے خواب تھے جو آپ سوتے میں دیکھتے تھے۔

ان خوابوں کی بیہ حالت تھی کہ جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ مثل سپیدہ صبح کے (صاف صاف) بحالت بیداری ظہور میں آ جاتا تھا بعد اس کے آپ کی طبیعت میں خلوت پہندی پیدا کر دی گئی پس آپ غار حراء میں خلوت فرمایا کرتے تھے وہاں آپ تحث فرمایا کرتے تھے۔

تخٹ کئی رات (لگا تار)عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس حق (لیعنی پیغام نبوت) آگیااور آپ غار حراء میں تھے آپ کے پاس فرشتہ آیااور اس نے کہا پڑھئے آپ نے فرمایامیں پڑھاہوانہیں ہوں۔

مصرت فرماتے ہیں پھراس نے مجھے لے کے زور سے لپٹایا یہاں تک کہ مجھے تکایف ہوئی بعد اس کے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پرھے میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے مجھے لے کر لپٹایا بعد اس کے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ: افْرَأَ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ • حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ • افْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (العلق: ١-٣) اپنے پرور دگار کے نام سے الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ • افْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (العلق: ١-٣) اپنے پرور دگار کے نام سے پڑھ۔ جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیر اپرور دگار بڑا بزرگ

پس ان آیتوں کولے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لو میں حالت میں کہ آپ کا دل بل رہا تھا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔

بعد اس کے راوی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ورقہ بن نوفل (مسیحی محقق) کے پاس جانے کا قصہ بیان کیا اور بسند صحیح حضرت جابرے مروی ہے کہ سب سے پہلی آیت جو قر آن کی نازل ہوئی وہ بنا آئیٹھا الْمُدَّقِدُ ہے۔

جمیں ابو جعفر نے اپنی اسناد سے بواسطہ یونس کے ابن اسحاق سے نقل کرکے خبر دی کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن رمضان میں اللہ عزوجل کے اس قول سے نزول وحی شر وع ہوا: شَهُو ُ رَمَضِمَانَ الَّذِي أُنْوِلَ فِيهِ الْقُوْآنُ... اِلْى آخو الآية. مہینہ رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

اور الله تعالی نے (جو) فرمایا ہے: وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى عَبْدِمًا يَوْمَ الْفُرْفَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَنْعَانِ. اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر فیصلے والے دن نازل کیا تھا جس دن کہ دو جماعتیں ملیں۔ اس سے مراد بدر کے دن بروز جمعہ ستر ھویں رمضان کور سول الله صلی الله علیہ وسلم اور مشرکین کا اجتماع ہے۔

اور یونس بشر بن ابی حفص کندی دمشقی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھ سے مکتول نے بیان کیا ہے کہ مسلم کے حص مکتول نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم سے دوشنبہ بی کے دن پیدا ہوا ہوں اور دو شنبہ بی کے دن پیدا ہوا ہوں اور دو شنبہ بی کے دن میں نے ججرت کی شنبہ بی کے دن میں نے ججرت کی ہے۔

بعداس کے جبر ئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوء سکھلا یا اور نماز کی دور کعتیں تعلیم کیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے بیان فرمایا انہوں نے بھی وضوء کیا اور آپ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی۔ بعض لو گوں کا بیان ہے کہ (اس وقت) نماز چاشت اور نماز عصر ( فرض) تھی اس کے بعد آپ نے لو گوں کو اسلام کی طرف بلایا۔

اور ہم ابو بکر اور علی اور زیر بن حارثہ (رضی اللہ عنہم) کی نسبت بیان کر چکے ہیں کہ بیہ سب سے پہلے اسلام لائے (علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا بعد اس کے سب نے اس امریر اتفاق کیا ہے کہ وہ شخص انہیں تین میں منحصر ہے۔

بعض محققین نے اس کا تصفیہ اس طرح کیا ہے کہ عور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائمیں اور آزاد مر دوں میں سب سء پہلے حضرت ابو بکر اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔

حضرت شیخ ولی اللہ محدث وہلوی نے ازالۃ الخفاء میں لکھا ہے کہ اولیت اسلام باعث فضیلت زیادہ تراس وجہ سے سمجھی گئی کہ جو شخص سب سے پہلے اسلام لائے گاوہ ایسے نازک وقت میں اوروں کے اسلام کا بھی باعث ہو گا یہ بات صرف حضرت ابو بکر صدیق کی اولیت اسلام سے حاصل ہوئی، بہت لوگ ان کی ترغیب سے مسلمان ہوئے)۔

اور پچھ لو گوں نے پوشیدہ طور پر آپ کا تھکم مانا یہاں تک کہ بید لوگ بہت ہو گئے اور ان کاحال کھل گیااور سر داران قریش آپ کی گفتگو برانہ سمجھتے تھے۔

اور جب آپ کا گذران کی طرف ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ محد کے ساتھ آسان سے ہاتیں کی جاتی ہیں ان کی یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ آپ نے ان کے معبودوں کے معائب ظاہر کئے اور آپ نے ان سے بیان فرمایا کہ ان کے باپ دادا کفر اور گر اہی پر مرگئے اور دوزخ میں ہیں ، پس وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ سے بغض رکھنے لگے اور آپ کی ایذا رسانی کرنے لگے۔

اور آپ کے صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو جنگلوں میں نکل جاتے اور حیھپ کے نماز پڑھتے اور جب قریش نے آپ سے عداوت ظاہر کی تو آپ کے چچا ابوطالب آپ کی پشت پناہ ہوئے اور انہوں نے آپ کی مد د کی اور آپ کی حفاظت کی۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش کی طرف سے (زیادہ) اندیشہ ہواتو آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر میں حجیب رہے یہاں تک کہ حضرت عمررضی اللہ اسلام لائے اس وقت سب لوگ باہر نکلے اور قریش نے کمزور مسلمانوں پر حملہ کیا اور انہیں تکلیف دیناشر وع کی۔

ہم نے واقعات صحابہ کے تذکروں میں لکھے ہیں مثل بلال اور عمار اور صہیب وغیر ہم۔ بعد اس کے مسلمانوں نے حبش کی طرف دو ہجر تیں کیں جیسا کہ ہم انشاء اللہ تعالی بیان کریںگے۔

اور قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیناچاہااور یہ کہ ابوطالب ان کے اور آپ کے در میان میں دخل نہ دیں مگر ابوطالب نے ایسانہ کیالہٰذا کفار قریش نے ایک تحریر اس مضمون کی لکھی کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے اور ان لوگوں سے جو ان کے ہمراہ اسلام لائے ہیں بالکل قطع تعلق کرلیں اور ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں ان کے ہاتھ خرید فروخت نہ کریں ان سے گام نہ کریں اور نہ ان کے پاس ہیٹھیں۔ حبیبا کہ ہم انشاء اللہ بیان کریں گے۔

## حضرت خدیجه اور ابوطالب کی وفات اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا طائف جانااور پھر لوٹنا

ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ قریش میری ایذار سانی ہے دڑتے رہے یہاں تک کہ میرے چیاابوطالب مر گئے۔

اور ابوطالب کی وفات سند • اھ شُر وع ذیقعدہ یانصف شوال میں ہو گی اور ان کی عمر اس وقت کچھ اوپر اسی ۸۰ برس کی تھی پھر ان کے تین روز بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد اور بعض کا بیان ہے کہ ان دونوں کی وفات میں ڈیڑھ مہینے کافصل تھا،اور بعض کا قول ہے کہ پچاس دن کافصل تھا۔ اور حضرت خدیجه رضی الله عنها کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے جحون میں (جومکه کا قبر ستان ہے)د فن کیا،اس زمانہ میں نماز نخا(مشروع)نه تھی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابوطالب سے پہلے انتقال فرما چکیں تھیں اور اس وقت عمر ان کی ۲۵ پینسٹھ برس کی تھی اور ان کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اس کے کہ آپ نے ان سے زکاح کیاساڑھے چو ہیں برس رہی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہجرت ہے تین برس اور ساڑھے تین مہینے پہلے ہوئی،اور بعض لوگوں کابیان ہے کہ ہجرت ہے ایک برس پہلے،واللہ اعلم۔

عروہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج کے بعد ہو ئی بعد اس کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھ لی۔

جب ابوطالب (باوجود بکہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور جمایت میں مصروف تھے اور دوسروں کو آپ کی پیروی کی ترغیب دیتے تھے مگر خود دولت ایمان سے بہرہ درہے وائے قسمت) کا مرض بہت برھ گیاتوا نہوں نے عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم مجمد کی بات سنتے طلب کیا اور ان کا تھم مانتے رہوگ لہذا تم ان کی پیروی کرواور ان کی تصدیق کرو تم ہدایت برہوگ۔

ہم سے عبد اللہ بن احمد نے اپنی اپنی اسناد سے یونس بن بکیر سے انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کر کے بیان کیا کہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابوطالب کا انتقال ایک ہی سال میں ہو گیا پس پیدر پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب پیش آئے۔

اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی خدمات کی انجام دہی میں آپ کی سچی وزیر تھیں آپ کوان کی وجہ ہے بہت اطمینان رہتا تھااور جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسر انکاح نہیں کیا۔

جب حضرت خدیجه رضی الله عنها اور ابوطالب کی وفات ہوگئی تور سول الله صلی الله علیه

وسلم بعثت سے دسویں سال ۳ شوال کو طاکف تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے لہٰذ اانہیں (قبیلہ) ثقیف (کے لوگوں) نے بہت نکلیف پہنچائی اور حضرت زید نے ان سے بہت ناگوار باتیں سنیں اور ثقیف نے اپنے ہے وقونوں کو حضرت زید پر براا پیختہ کیا۔

اور ہم نے بیہ قصہ عدا س وغیر ہ (کے بیان) میں ذکر کیاہے۔

جب آپ طائف سے لو تھا گئے نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیج کر ان سے امان طلب کی چنانچہ انہوں نے آپ کو امان دی پھر آپ کعبہ میں مطعم کے ہمراہ داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے اس احسان کومانتے تھے۔ اور طائف سے آپ کی واپسی ۲۳ ذیقعدہ کوہوئی۔

## معراج كابيان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب مسجد حرام (لیعنی کعبہ) ہے مسجد اقصی (لیعنی بیت المقدس)( بیہاں تک تو قر آن مجید ہے ثابت ہے اور اس کے آگے آسانوں وغیر ہ پر جانااحادیث صحیحہ ہے ثابت ہے۔

تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ بحالت بیداری مع جسم کے معراج ہوئی اور روحانی معراج توبار ہاہوئی)سیر کرائی گئی۔

لوگوں نے اس مکان میں اختلاف کیا ہے جہاں سے آپ کو معراج ہوئی، بعض لوگوں نے کہاہے کہ کعبہ سے اور بعض کا بیان ہے کہ (اس وقت) آپ اپنے گھر میں تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ ام ہانی (حضرت علی مر تضی کی بہن) کے گھر میں تھے۔

اور جولوگ ان دونوں قول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام مکہ مسجد ہے (یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ سُبُنٹانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیُلَّا مِنَ الْمَسْبِحِدِ الْحَوَامِ اس میں مسجد حرام سے خاص کعبہ مراد نہیں بلکہ مسجد حرام تمام مکہ کی زمین کو کہتے ہیں)۔ اور لو گوں نے اس وقت میں بھی اختلاف کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد (شعیب) سے شعیب نے عمر کے دادا سے روایت کی ہے کہ آپ کوساتویں ربچے الاول کی شب میں ججرت سے ایک سال پہلے معراج ہو ئی۔

اور حضرت ابن عباس اور انس کا بھی یہی قول ہے کہ ججرت کے ایک برس ہے ، اور سدی کہتے ہیں ججرت کے جھے مہینے پہلے۔

اور واقدی کا قول ہے کہ آپ کو ہجرت ہے ا سٹھامہنے پہلے ستر ویں رمضان کو معراج ہوئی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب (علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ستائیسوی رجب کو ہوئی علامہ عینی نے بیہ بھی لکھاہے کہ لوگوں کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ معراج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں ہوئی اور بلاشبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے بعد فرضیت کے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی) میں آپ کو معراج ہوئی۔

رضی اللہ عنہائے بعد فرضیت کے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی) میں آپ لومعران ہوئی۔
ہم سے ابو الفرح محمد بن عبد الرحمن بن ابی العز واسطی نے اور حسین بن صالح بن فناخسر و تکریتی وغیر ہمانے بیان کیا یہ لوگ اپنی اس اسناد سے جو امام محمد بن اساعیل بخاری سے انہیں حاصل ہے بیان کرتے تھے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کہا ہے کہ ہم سے ہم بن یکی نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے ہمام بن یکی نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے ہمام بن کے کی نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے قادہ نے بواسطہ حضرت انس بن مالک کے حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کی جم سے قادہ نے بواسطہ حضرت انس بن مالک کے حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کی ہم میں آپ کو معران کے وہ کی گ

آپ نے فرمایا کہ میں حطیم میں تھا( حطیم کعبہ کی بیرونی دیوار مغربی حصہ میں حجرہ بھی حطیم کی اندرونی حصہ کو کہتے ہیں) اور مجھی وہ کہتے تھے (حضرت نے فرمایا) میں حجرہ میں لیٹا ہوا تھا کہ یکا یک میرے یاس (اللہ کے یہاں ہے) ایک آنے والا آیا اس نے (میر اسینہ)

چاک کیامیں نے آپ کویہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا۔

قادہ راوی کہتے ہیں میں نے جارود سے پوچھاوہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے
یہاں تک کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حلقوم سے زیر ناف تک پھر اس نے میر اقلب نکالا
پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت ایمان سے بھر اہوالایا گیااور میر اقلب (پہلے) وھویا گیا
پھر ایمان سے بھر دیا گیا پھر وہ سینے میں رکھ دیا گیا پھر میرے پاس ایک (سواری کا) جانور لایا
گیاجو خچرسے نیچااور گدھے سے اونچا تھا۔

جارود نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ یہ براق تھا(براق بضم باء چونکہ اس کا رنگ چمکدار اور تیزروہے مثل برق یعنی بجلی کے ہوتی ہے اس لئے اس کانام براق ہے)۔ حضرت انس نے کہا کہ ہاں(وہ ایسا تیزرو تھا کہ)اپناایک قدم اپنی منتہائے نظر پرر کھتا تھا پس میں اس پر سوار کیا گیا اور جبر ئیل مجھے لے کے چلے یہاں تک کہ میں قریب والے

آسان پر پهنجا۔

جبریل نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جمریل نے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیاوہ بلائے گئے تھے؟ جبریل نے کہاہاں (یہ سن کے) اس (پوچھنے والے) نے کہاموحبا بدہ فنعم المجیء جاء اور اس کے بعد حضرت انس نے آپ کاساتویں آسمان تک اور سدرۃ المنتبی تک جانے کا قصہ بیان کیا۔ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میر اگذر موئی (پیغیبر علیہ السلام) کی طرف ہوا تو انہوں نے مجھے ہر روز پچاس ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر روز پچاس نمازوں کا حکم دیا گیاہے۔

موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں للبذا آپ اپنے پر ورد گار کے پاس لوٹ جائے اور اس سے اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ چناچہ میں لوٹ گیا تو اللہ نے مجھ سے دس نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس اوٹ کے آیا تو انہوں نے ویساہی کہا پھر میں اوٹ کے گیا تو اللہ فیر میں اوٹ کے گیا تو اللہ فی میں موسیٰ کے پاس اوٹ کے آیا اور ان سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی پس برابر میں اپنے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی پس برابر میں اپنے نمازیں پروروگار اور موسیٰ کے در میان آمد و رفت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے پانچ نمازیں رکھیں۔

مویٰ نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی للبذا آپ اللہ سے تخفیف کی در خواست سیجئے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے پرورد گارے تخفیف کرتے کرتے شر ما گیالہٰذااب میں نہ جاوں گاپس جب میں آگے بڑھاتوا یک منادی نے آواز دی کہ میں نے اپنا فرض پوراکر دیااور میں نے اپنے بندوں ہے تخفیف کر دی۔

احمد بن بچی بن جابر بلاذری کہتے ہیں کہ علاءنے بیان کیا کہ (پہلے )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دور کعتیں فرض کی گئی تخییں ابعد اس کے مقیم کی نماز پوری چار رکعت کر دی گئ اور مسافر کی نماز اپنی حالت پر ہاقی رکھی گئی۔

اوریہ (یعنی مقیم کے لئے پوری چار رکعت کا تھم)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے ایک مہینے پہلے ہوا۔

## مدينه كي طرف ججرت كابيان

جب انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیعت کر چکے حبیبا کہ ہم انشاء الله بیان کریں گے تو آپ نے اپنے صحابہ کو (ہجرت کا) تھم دے دیااور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور صرف آپ اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی الله عنہما باقی رہ گئے۔ پس آپ اور حضرت ابو بکر (کفار) قریش سے حچپ کر نکل آئے اور جبل تورک ایک غار (میں چھینے) کا ارادہ کیا چنانچہ آپ اس میں تین دن رہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے خار (میں چھینے) کا ارادہ کیا چنانچہ آپ اس میں تین دن رہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے

زياده-

بعد اس کے کہ آپ دونوں مدینہ کی طرف چلے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیر ہ اور ان لو گوں کار ہبر عبد اللہ بن اربقط تھا۔

( نبوت کے بعد) آپ کا قیام مکہ میں دس برس رہااور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیر ہ برس اور بعض کا قول ہے کہ پندرہ برس اور زیادہ تر (لوگوں کا قول) تیر ہ برس ہے۔

اور بقول ابن اسحاق رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری مدینه میں بروز دو شنبه بار ہوی رئیج الاول کو ہوئی۔ اور کلبی کا قول ہے کہ آپ پہلی رئیج الاول کو غار سے نگلے اور بار ہوی رئیج الاول کو جمعہ کے دن مدینہ میں پہنچے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### ہجرت کے بعد کے واقعات

ہمیں ابوالفرخ بن ابی الرجاء اصبہانی نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادیب ابوالطیب طلحہ
بن ابی منصور حسین بن ابی ذر صالحانی نے خبر دی وہ کہتے تھے کہ جمیے میرے دادا ابوذر محمہ
بن ابر اہیم سبط صالحانی نے خبر دی وہ کہتے تھے ہمیں حافظ ابوالشیخ نے خبر دی وہ کہتے تھے ہم
سے ابن ابی حاتم نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے فضل بن شاذان نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم
سے محمہ بن عمروزنیج نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے ابوز ہیر نے بیان کیاوہ گہتے تھے ہم سے
ہجائے بن ابی عثمان صواف نے ابوالز بیر سے انہوں نے حضرت جابر سے نقل کر کے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیس غزوے بنفس نفیس کئے ان میں سے انیس غزووں
میں میں شریک ہوااور دومیں شریک نہ تھا۔

ہم سے عبید اللہ بن احمد بن علی نے بواسطہ اپنے اسناد کے یونس سے انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کرکے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس چھبیں غزوے کئے اور سب سے پہلاغزوہ جو آپ نے کیاوہ و ڈان تھااتی کا نام ابواء بھی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ آخری غزوہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیاہے اس کے بعد اللہ نے آپ کو ( دنیا) سے اتھالیا غزوہ تبوک تھااور ای اسناد سے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریہ اور بعوث جب سے آپ مدینہ تشریف لائیں ہیں وفات کے وقت تک بعث اور سریہ ملاکر پنیتیس تھے۔

یاہ میں مدینہ آنے ہے ایک مہینے بعد نماز (ظہر عصر عشاء) میں چار رکعتیں کر دی گئی اور اس ہیں مدینہ آنے ہے ایک مہینے بعد نماز (ظہر عصر عشاء) میں چار رکعتیں کر دی گئی اور اس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھی اور جب آپ قباء ہے مدینہ چلے تو آپ نے اثناء راہ میں قبیلہ بنی سالم کے یہاں جمعہ پڑھا اور یہ پہلا جمعہ تھا جو پڑھا گیا اور آپ نے اس وقت خطبہ بھی پڑھا اور یہ اسلام میں پہلا خطبہ تھا۔

اور اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد (مقدس) بنائی اور اپنی ازواج کے مکانات تعمیر فرمائے اور مسجد قباء کی تعمیر کی۔

یہ ہوا اور اس سال میں رمضان میں غزوہ بدر عظمی ہوا اور اس سال میں شعبان میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا تھم دیااور اس سال میں شعبان ہی میں قبلہ بدل دیا گیا بجائے بیت المقدس کے کعبہ۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ (تحویل قبلہ)رجب میں ہوئی اور ای سال میں عیدے دو دن پہلے صدقہ فطرواجب کیا گیااور اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی کی اور آپ لوگوں کولے کے عید کی نماز پڑھنے گئے اور دو بکریاں اپنے ہاتھ سے ذکخ فرمائیں اور بعض کا قول ہے کہ ایک بکری۔

ہے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی اور بعض لوگوں نے کہاہے کہ ای سال میں ( مسافر کے لئے ) نماز قصر کا حکم دیا گیااور اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور یہودیہ کو سنگسار کیا اور قصہ اس کا مشہور ہے اور اسی سال میں تیم کی آیت نازل ہو گی۔

ہیں ذیقعدہ میں پر دے کی آیت نازل ہوئی اور اس سال میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل تم کو متنبہ کر تاہے پس تم متنبہ ہوجاو اور اسی سال میں غزوہ خندق ہوا۔

لے خروہ بنی مصطاق میں افک (افک کے معنی بہتان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر پچھ منافقوں نے تہت اگوئی اور وہ تہت بہت آب و تاب سے بیان کی گئی کہ بعض مسلمانوں کو بھی یقین آگیا کچر ان کی پاکدامنی کی قرآن عظیم نے شہادت دی یہی واقعہ تہت افک سے مراد ہے)والوں نے کہاجو کچھ کہا۔

اورای سال میں منافقوں کے سر دار عبداللہ بن الى بن سلول نے کہاتھا لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْأَعَلُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ الرّہم مدینہ لوٹ کرگئے توجوہم میں زیادہ عزت والے کو مدینہ سے نکالے گا، مراد اس کی بیہ تھی کہ منافق مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔

اور ای سال میں آفتاب میں گر بن پڑااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی اور یہی پہلی نماز کسوف ہے جو پڑھی گئی،اور ای سال میں ذیقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کاعمرہ کیااور در خت کے نیچے بیعة الرضوان کی۔

اور ای سال میں لوگوں پر قط پڑا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی برہے کی دعاء کی چنانچہ پانی برسااور لگا تار برسا پھر آپ ہے ایک شخص نے کہا کہ یارسول اللہ (پانی کی کثرت ہے) رائے بند ہوگئے مکانات گرگئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یااللہ م حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے آسپاس کے مقامات میں پانی برساخاص ہمارے رہنے کے مقامات پر پانی نہ برہے۔ چنانچہ ابر مدینہ ہے ہٹ گیا اور اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او نول کے درمیان میں مسابقت کرائی توایک عرب کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی قصوا (نامی) سے سبقت لے گیااور اس سے پہلے کبھی کوئی اونٹ اس سے سبقت ندلے گیاتھا۔

یہ بات مسلمانوں پر شاق ہو ئی تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ و نیامیں جس چیز کوبلند کرے اس کو بیت بھی کرے۔

اورائ سند میں آپ نے گھوڑے دوڑ کرائی تو حضرت ابو بکر کاایک گھوڑاسبقت لے گیا اور انہوں نے انعام لے لیااور پیرسب سے پہلی گھوڑ دوڑ تھی جو اسلام میں ہوئی۔

ے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ حدیبیہ کی قضاء کا عمرہ کیا کیونکہ (حدیبیہ والے سال میں) مشر کین نے آپ کو (عمرہ سے) روک لیا تھا پس اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے اضطباع (اضطباع چادر کا اس طرح اوڑ ھنا کہ اس کا ایک سر اپنے شانہ سے اتار کر داہنی بگل کے بنچے سے نکال کر بائیں شانے پر ڈال دے) کیا اور رمل شانہ بلا بلا کر پچھ تیزی کے ساتھ قریب قریب قدم رکھ کر چانا) کیا اور یہ سب سے پہلا اضطباع اور رمل تھا جو اسلام میں ہوا۔

اسی سال میں جنگ خیبر ہوئی۔

اوراسی سال میں ایک (یہودی)عورت نے جس کا نام زینب تھاوہ سلام بن متلم کی بی بی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا ایک بکری (کے گوشت) میں زہر ملاکے ہدیۃً آپ کے پاس بھیجا تھا آپ نے اسے کھالیا تھا۔

اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر اور نجاشی اور بادشاہ عنسان (نام بنام) اور ہو ذہ بن علی کی طرف سفارت بھیجی اور اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے لئے)مہر بنوائی اور جو خطوط بادشاہوں کو بھجے ان پر وہ مہرکی۔

اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالے ہوئے گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایااور اس سال میں خیبر کے دن عور توں سے متعہ کرنے کو حرام (تحقیق بیہ ہے کہ متعہ کی تحلیل و تحریم کئی بار ہوئی ہے پہلے جنگ خیبر میں جو سنہ 2 ججری کا واقعہ ہے پھر فتح مکہ میں جو سند ۸ ججری کا واقعہ ہے گھر جنگ اوطاس میں کہ وہ بھی سند ۸ ججری کا واقعہ ہے اور اس جنگ اوطاس میں نتین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا تمام اہل اسلام کا متعد کی حرمت پر اجماع ہے کیا صحابہ کیا تابعین کیا فقہاء کیا محد ثین ، صحابہ میں صرف ابن عباس پہلے بحالت اضطرار متعد کو جائز سجھتے تھے مگر جب حضرت علی مرتضی نے اس پر ان کو تہدید کی اور متعد کی حرمت قطعی ابدی ہے ان کو واقف کیا تو انہوں نے اپنے قول ہے رجوع کیا ، ابن عباس کا رجوع کرنا حدیث و فقہ کی کتابوں میں مذکورہے ) کر دیا۔

ے بہتے آپ ایک ستون سے تکیہ لگارخطبہ پڑھا کر اس پر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس پر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس سے پہلے آپ ایک ستون سے تکیہ لگا کر خطبہ پڑھا کر تے تھے پس آپ اس جھوڑ کے منبر پر تشریف لائے تو وہ ستون رونے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی پس آپ منبر سے اترے اس کے پاس گئے اور اس پر آپ نے اپناہا تھ رکھ دیا وہ چپ ہوگیا۔ اور یہ پہلا منبر تھا جو اسلام میں بنایا گیا۔

اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور طائف کا محاصرہ کیا اور اس پر منجنیق فلاخن بزرگ صراح ایک رسی ہوتی ہوتی ہوتی ہے جس کے سرے پر کچھ باندھ کر اس میں پتھر وغیرہ رکھ کر کاشتکار لوگ چڑیوں سے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں کچنا کہتے ہیں اس کو جمارے یہاں کچنا کہتے ہیں اس وضع کا قدیم زمانہ میں لڑائی کا ایک اوزار ہوتا تھاجو قریب مراب کیا کہ ویتا تھاجو بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینک لے جاتے تھے مکانات وغیرہ اس کے ذریعہ سے باسانی گراد ہے جاتے تھے اور سے پہلا منجنیق تھاجو اسلام میں نصب کمیا گیا۔

\_ و همیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایلا گیا یعنی قشم کھاگ کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہ جائیں گے اور یہ قصہ مشہور ہے۔

ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جو مدینہ میں تھی گرادیا ہے مسجد منافقوں نے بنائی تھی اس کا ہدم ( ہدم کے معنی گرانا )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

### تبوک ہے واپس آنے کے بعد ہوا۔

اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف کے وفود (وفود جمع ہے وفد کی،وفد کے معنی قاصد، بیہ لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے ان کے اسلام کی خبر دینے اور ضروریات دین کاعلم حاصل کرنے آئے تھے) آئے اور اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الوفود رکھا گیا۔

اور ای سال شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر عجلانی کے اور ان کی بی بی کے در میان میں عصر (کی نماز کے) بعد اپنی مسجد میں لعان (جب مر د اپنی عورت کو تہبت لگائے اور کوئی گواہ نہ ہو توبہ تھم ہے کہ ان دونوں سے خاص طریق پر قشم لے کر تفریق کرادی جائے اسی کو لعان کہتے ہیں زیادہ تفصیل کتب فقہ میں ہیں) کر ایا، اور وجہ اس کی بیہ ہوئی کہ عویمر تبوک سے لوٹ کے آئے توانہوں نے اپنی بی بی کو حاملہ یایا۔

اورای سال شوال میں عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق مرگیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کسی منافق کی نماز خبیں پڑھی کیونکہ (اس کے بعد بی) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی: وَلا تُصلَلُ عَلَی أَحدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَمَدًا اور ان میں ہے کوئی مرجائے اے نبی آپ اس کے خناے کی نماز نہ پڑھیئے۔ اور اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر جج بنایا انہوں نے لوگوں کے ہمراہ جج کیا۔

اور حضرت علی بن ابی طالب کو تھم دیا کہ سورۃ براءت مشر کوں کوسنادیں اور ان کاعہد انہیں واپس کر دیں اور بیہ (اعلان کر دیں) کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور کوئی برہنہ (مشر کین عرب برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا افضل سمجھتے تھے) ہو کر کعبے کا طواف نہ کرے اور یہی آخری جج تھاجو مشر کین نے کیا۔

عِلْ عَلَى آيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمَّ

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ چاہے كہ تمہارى اونڈى غلام اور وہ بچے تمہارے جو بالغ شہیں ہوئے ہوں (تمہارے پاس آنے کے لئے) تین وقتوں میں تم سے اجازت طلب كریں (جب تم اجازت دو تو آئیں) نازل ہوئی، اس (آیت کے نازل ہونے) سے پہلے وہ لوگ ایسا نہ كرتے تھے۔

اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کیا اور بعض (علاء نے اختلاف کیا ہے کہ آپ نے صرف حج کیا تھا قران کیا تھایا تہتع؟ محققین اس طرف ہیں کہ آپ نے قران کیا تھا، حبیبا کہ علم الفقہ کی پانچویں جلد میں ہم نے لکھا ہے) لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ای حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سوااس کے کوئی حج نہیں کیا۔

## ر سول الله صلی الله علیه وسلم کاحلیه شریف اور آپ کے بعض اخلاق

ہمیں حسین بن توحن بن ابویہ بن نعمان بن باوری نے اور احمد بن عثان بن ابی علی نے خبر دی یہ دونوں کہتے تھے ہمیں ابوالفضل محمد بن عبد الواحد بن محمد نیلی اصفہانی نے خبر دی وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد بن منصور خلیلی نے خبر دی وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد بن محمد خزاعی نے خبر دی وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد بن عیسیٰ بن سورة تر ندی نے خبر دی وہ کہتے تھے کہ ہم سے سفیان بن وہ کہتے تھے ہمیں محمد بن عیسیٰ بن سورة تر ندی نے خبر دی وہ کہتے تھے کہ ہم سے سفیان بن وکیج نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے جہتے عمر بن عبد الرحن عجلی نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے ابو ہالہ کے ایک بیٹے نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکا شوہر تھا اسکی کنیت ابوعبد اللہ تھی ابن ابی ہالہ سے انہوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ ما کا حلیہ بوچھا اور میں یہ چاہتا اللہ تھی ابن کریں جس سے مجھے تعلق ہو (یعنی وہ بات مجھ میں ہو) توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بوچھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی بات آپ کے حلیہ میں ایس بیان کریں جس سے مجھے تعلق ہو (یعنی وہ بات مجھ میں ہو) توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحما مفحما (مصنف نے اس مقام ہو) توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحما مفحما (مصنف نے اس مقام ہو) توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحما مفحما (مصنف نے اس مقام ہو) توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحما مفحما (مصنف نے اس مقام

پرید کیا ہے کہ پہلے پوری حدیث جس میں حلیہ شریف کا بیان ہے لکھ دیا ہے اس کے بعد جو الفاظ غریبہ اس حدیث میں آئے ہیں ان کی تفسیر کی ہے ،ہم نے بخیال آسانی واختصار اس تفسیر کو ہر لفظ کے (اس قسم کے دو خطول کے در میان میں نقل کر دیا ہے)۔ یعنی حسین و آخورل عب والی تنے چبرے میں جس قدر اعضاء ہوتے ہیں سب کامل تنے ان میں نہ مجھداین تھااور نہ کی۔

چہرہ (مبارک آپ کا ایسا چمکتا تھا شب بدر میں ماہتاب۔ قد آپ کا بہ نسبت میانہ قد کے دراز تھا اور مشذب سے پہت تھا، مشذب کے معنی بہت دراز چیز، جس میں عرض طول کے مناسب نہ ہو، اور اصل میں مشذب چھوہارے کے درخت کو کہتے ہیں جب کہ اس پر سے اس کا پوست اتار لیا جائے کیونکہ بعد پوست اتر جانے کے وہ طول میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا طول آپ کے عرض کے مناسب تھا)۔

آپ عظیم الہامۃ لیعنی سر مبارک آپ کا بالکل گول تھا بال آپ کے رَجِل تھے لیعنی گھنگریالے بالوں کے بین بین تھے کہ اگر آپ کاعقیصہ کھلتا تھاتو وہ جدا جدا ہو جاتا تھاور نہ نہیں ( یعنی اگر نہ کھلتا تھاتو بندھا ہوار ہتا تھا بہت ﷺ دار بال نہ تھے کہ ان کی بندش دشوار ہوتی ہو)۔

عقیصہ وہ بالوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جو سرکے پیچھے ہو تاہے (یعنی جوڑا) مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال بعد اس کے کہ آپ ان کو یکجا کرکے جوڑا بنالیں جب گھلتے تھے تو ( بآسانی ) جد اجد اہو جاتے تھے اور بال اپنے مقام پر آ جا تا تھا۔

اور ابن قیم نے کہا ہے یہ بات (یعنی جوڑے کی بندش) اول اسلام میں تھی بعد اس کے آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے بال آپ کے کانوں کی لوسے نیچے ہوجاتے سخے جب آپ ان کو بڑھا لیتے سخے ورنہ لو کے برابر۔ رنگ آپ کا ازہر تھا، ازہر کے معنی روشن سپید چمکد اراور ایک دوسری حدیث میں (بجائے ازہر کے ) سپیدمائل بہ سرخی آیا ہے اور یہ کچھ اختلاف نہیں ہے جس قدر جسم آپ کا کھلا ہوا دھپ میں رہتا تھاوہ مائل بسرخی تھا

اور جس قدر جسم آپ کا کھلا ہوانہ رہتا تھاوہ سپید چمکدار تھا۔

کشادہ پیشانی شخے ازج الحواجب فی غیر قرن شخے ( یعنی آپ کی دونوں ابرولا نبی اور گھنی شخص ملی ہوگ خصیں بلکہ آپ ابلج شخص ملی ہوگ نہ تھیں بلکہ آپ ابلج شخص ملی ہوگ نہ تھیں بلکہ آپ ابلج شخص الج کے معنی دونوں ابروکے در میان میں سپیدی )۔

حواجب کو جمع اس لے کائے کہ دواور دوسے زیادہ کا کا شار جمع میں ہے ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے گئا کے گھیھیٹم شاہدین ہم ان کے تھم کو ملاحظہ کررہے تھے۔

(ہم ضمیر جمع ہے) حالا نکہ اس سے مراد داود اور سلیمان ہیں اور اسکی مثالیں بہت ہیں۔ دونوں ابرو کے در میان میں ایک رگ تھی کہ غصہ اسے ابھار دیتا تھا یعنی جب تبھی آپ کو غصہ آتا تھاتووہ رگ خون سے بھر جاتی تھی اور ابھر آتی تھی۔

اقنی العرنین تھے (عرنین کے معنی ناک اور قناکے معنی ناک کی درازی اور نرمہ بنی کا پتلاہونا، یعنی آپ کی ناک لانبی تھی اور نرمہ بنی سبک اور پتلاتھا)اس پر ہر وقت ایک نور رہتا بیٹ

جو شخص غورے نہ دیکھے وہ آپ کواشم سمجھتا تھا(اشم وہ شخص ہے جس کی ناک تپلی اور بلند ہو)مطلب بیہ کہ آپ کی بلندی حدے زیادہ نہ تھی۔

داڑھی آپکی گھنی تھی سہل الحذین تھے یعنی آپ کے رخساروں میں پھولا پن اور بلندی نہ تھی،اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کے رخسارے لانے تھے ضلیع الفم تھے یعنی منہ کا دہانہ چوڑانہ تھا، عرب کے لوگ اس کو حسن سجھتے تھے۔

مفلج الاسنان تتے یعنی دانت آپ کے علیحدہ علیحدہ تتے (ایک کے اوپر ایک نہ تھا)، وقیق المسریہ تتے، مسروہ ہال جو گر دن سے ناف تک ہوتے ہیں (یعنی آپ کی گر دن سے لے کے ناف تک ایک ہاریک خط تھا) آپ کی گر دن چاندی کی طرح صاف تھی۔

آپ معتدل انخلق تھے یعنی ہر چیز آپ کے بدن کی حسن اور کمال کے مناسب تھی۔ آپ بادن تھے یعنی تمام اعضاء پر گوشت بھراہوا تھا، متماسک تھے یعنی گوشت آپ کاڈھیلا

نه تھا۔

آپ کاپیٹ اور سینہ بر ابر تھا یعنی آپ کاپیٹ ابھر اہوانہ تھا۔

آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں کچھ فصل تھا ( یعنی سینہ آپ کا چوڑا تھا)۔ کرادیس آپ کی بہت فربہ تھیں (کرادیس ہڈیوں کے سروں کو کہتے ہیں جیسے گھٹنے اور کہنیاں وغیرہ)۔

جو بدن آپ کالباس میں پوشیدہ رہتا تھا اور کبھی کبھی آپ اس کو کھولتے تھے وہ بہت روشن تھا۔

آپ کے گردن اور ناف کے در میان بالوں کا ایک خط سا چلا گیا تھا، اس کے علاوہ پپتانوں پر اور پیٹ پر بال نہ تھے۔ ہاتھوں پر کہنیوں تک اور شانوں پر اور سینے کے اوپر والے حصہ میں بال تھے۔

بہت کشادہ دست تھے، کنابہ ہے سخی اور کریم ہونے ہے۔

ہتھیلیاں اور تلوے بھرے تھے۔

ہاتھ پیر آپ کے لانبے تھے، خمصان الاخمصین تھے (اخمص تلوے کے چ والے جھے گو کہتے ہیں)، مطلب میہ کہ آپ کے تلوے کا در میانی حصہ زمین سے اسٹھلتا تھا۔

مسے القد مین تھے، یعنی آپ کے پیروں کی پشت چکنی تھی، پانی ان پر نہ ٹہر تا تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو قلعا چلتے تھے، قلعا اگر بفتح قاف پٹر ھا جائے تومصدر ہو گا اسم فاعل کے معنی میں، یعنی آپ اپنے پیر کو زمین ہے اسٹھکے چلتے تھے، اور بعض اہل لغت نے بضم قاف کہا ہے۔

اور ابو عبیدہ ہر وی کا بیان ہے کہ انہوں نے از ہر ی کے ہاتھ کا لکھا ہوا بفتح قاف اور کسر لام دیکھا معنی ہر صورت میں وہیں ہیں جو ہم نے بیان کئے ( وہ بیہ کہ جیسا بعض لو گوں کی عادت ہوتی ہے)۔

اور آنحضرت صلی الله علیه وسلم اپنے پیر زمین پر گھسلاتے ہوئے نہ چلتے تھے۔ چلتے

وقت آپ قدم بڑھا بڑھا کرر کھتے تھے اور آہتہ آستہ چلتے تھے (دوڑتے نہ تھے) تیزرو تھے اور باوجود یکہ ہٹر ہٹر کے چلتے تھے اور آہتہ آہتہ قدم اسٹھتے تھے پھر بھی اورول سے آگے نکل جاتے تھے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ آہتہ آہتہ چلتے تھے اور آپ کے صحابی تیزی کے ساتھ چلتے تھے پھر بھی وہ آپ کونہ پاتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے (توابیا معلوم ہو تا تھا کہ) گویا آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔

اور جب آپ (کسی کی طرف) ملتفت ہوتے تھے تو پوری طرح ملتفت ہوجاتے تھے۔ نیجی نظر رکھا کرتے تھے، آپ کی نظر زمین پر زیادہ رہتی تھی بہ نسبت آپ کی نظر کے آسان کی طرف،اکثر آپ کادیکھنا گوشہ چٹم ہے ہو تاتھا۔

آپاپے محابہ کواپنے آگے چلایا کرتے تھے۔

جو شخص آپ سے ملتا تھا پہلے آپ اے سلام کرتے تھے۔

ابوسعید کہتے ہیں ہم سے محد بن عیسیٰ (ترمذی) نے بیان کیاوہ کہتے تھے،ہم سے احمد بن عیسیٰ الوسعید کہتے ہیں عیسیٰ عبد قادر ابو جعفر محمد بن حسین نے جو ابو حلیمہ کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سب لوگوں کی روایت کا مضمون واحد تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے غفرہ کے مولی عمر بن عبد العزیز سے نقل کرکے خبر دی، وہ کہتے تھے ہم سے ابر اہیم بن محمد نے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے یعنی ان کے بوتے تھے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لانے تھے نہ بہت پستہ قد بلکہ باعتبار سب لوگوں کے آپ کا قد متوسط تھا۔

بال آپ کے نہ زیادہ پیچیدار تھے نہ بلکل سیدھے بلکہ کچھ گھو گھروالے کچھ سیدھے تھے۔

آپ ند مطہم تھے نہ ملثم (مطہم کے معنی بہت فر بہ، ملثم کا معنی گول چیرہ والا)۔ اور بعض

لوگ کہتے ہیں ملثم اور سہل الحذین کا بیہ مطلب ہے کہ آپ کا چبرہ نہ بہت لمبا تھانہ بہت گول بلکہ بین بین تھا، یہی زیادہ عمدہ ہو تاہے۔ آپ کا چبرہ گول تھاسپیدمائل بسر خی۔

> آ کھیں آپ کی بڑی بڑی اور نتلی سیاہ تھی۔ ابروئیں آپ کی لانبی اور خوب گھنی تھیں۔

بیدیں پ و دی سب ہڈیوں کے جوڑاور خاص کر شانوں کے جوڑ بڑے بڑے تھے۔

آپ کے جسم پر بال نہ تھے صرف ایک باریک خط سا بالوں کا آپ کے سینہ پر ناف تک ا

آپ کی ہتھیلیاں اور تلوے بھرے ہوئے تھے۔

جب آپ چلتے تھے پیرا گھاکے چلتے تھے اور ایسامعلوم ہو تا تھا کہ گویا آپ بلندی ہے پہتی میں اتراہے ہیں۔

آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیین تھے۔

آپ کاول سب ہے زیادہ جری تھا۔

آپ سب سے زیادہ راست گفتار تھے اور سب سے زیادہ منکسر المزاج اور سب سے زیادہ خلیق تھے۔ باوجو د اس کے آپ کے رعب کی میہ کیفیت تھی کہ د فعۃ جو شخص آپ کو دیکھتا تھاوہ ڈر جاتااور جو آپ کوپہلے سے جانتا تھاوہ آپ سے ملتا تھاوہ آپ کو دوست رکھتا تھا۔

آپ کی تعریف کرنے والا کہتاہے میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کا مثل دیکھااور نہ آپ کے بعد۔

ہم کو یچی بن محمود بن سعد اصفہانی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابو الطیب طلحہ بن ابی منصور ابی حسین بن صالحانی نے خبر دی، وہ کہتے تھے مجھے میرے دادا ابو ذر محمد بن ابراہیم سبط صالحانی واعظ نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر ابوالشیخ نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں محمد بن عباس بن ابوب نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہمیں عبید بن اساعیل ہباری نے اپنی کتاب سے روایت کرکے بیان کیا، اور نیز ابو الشیخ کہتے تھے کہ ہم سے اسحاق بن جم خط بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے سفیان بن و کیج نے بیان کیا، یہ دونوں لیعیٰ عبید بن اسماعیل اور سفیان بن و کیچ کہتے تھے ہم سے بھی عبید بن اسماعیل اور سفیان بن و کیچ کہتے تھے ہم سے بھی عمر جلی نے بیان کیا، وہ کہتے ہو میں مجھ سے قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے جو ابو ہالہ کی اولا دیمیں سے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکے شوہر ابن ابی ہالہ سے انہوں نے حضرت حسن بن علی سے نقل کرکے بیان کیا، وہ کہتے تھے میں نے اپنے ماموں (ہند بن ابی ہالہ) سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جانے کی کیفیت ہو چھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنے لئے تشریف لے جانا ماذون تھا (یعنی آپ کو اس کی اجازت تھی)۔

لپس جب آپ اپنے مکان تشریف لے جاتے تواپنے وقت کے تین ھے کر دیتے تھے: ایک حصہ اللہ عز وجل (کے کامول) کے لئے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے اور ایک حصہ اپنے لئے۔

پھر آپ اپناحصہ اپنے صحابہ کے در میان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس وقت کو آپ عام لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے بذریعہ خاص لوگوں کے (یعنی خاص لوگ آپ کے پاس جاتے تھے وہ آپ سے فائدہ اللہ تھتے تھر وہ اس فائدے کو عام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسلئے آپ فرمایا کرتے تھے جو لوگ تم میں سے اہل عقل وخر د ہوں وہ میرے قریب رہا کریں)۔

یہ حصہ جو تمام لوگوں کے لئے وقف ہو تا تھااسمیں آپ کی بیہ عادت تھی کہ بزرگوں کو بقدران کی بزرگ لوگا ہے۔ بقدران کی بزرگ کے ترجیح دیا کرتے تھے۔ بھران میں سے بعض لوگوں کوایک حاجت ہوتی تھی، بعض کو دو حاجتیں، بعض کو بہت سی حاجتیں، پس آپ ان کے کاموں میں مشغول ہوجاتے تھے جو ان کی اور تمام امت کی اصلاح کریں از قسم مسائل اور ہاتوں کی تعلیم کے جوان کو مفید ہوں۔

اور آپ(اکثر) فرمایا کرتے تھے حاضر کو چاہئے کہ غائب کو پیه خبر پہنچادے۔ اور پیہ مجمی

فرمایا کرتے تھے جو شخص خود اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکتا ہو تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دو۔ کیونکہ جو شخص کسی بادشاہ تک ایسے شخص کی حاجت پہنچا دے جو خود اپنی حاجت اس بادشاہ تک نہ پہنچا سکتا ہو قیامت کے دن اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔

آپ کے سامنے ای قشم کے مسائل مذکور ہوتے تتھے اور اس کے سواء اور کسی قشم کے مسائل کے ذکر کو آپ پیند نہ فرماتے تتھے۔

آپ کے صحابہ آپ کے پاس بھوکے (یعنی علم اور ہدایت کے خواہشند ہو گے) آتے
سے اور کھائی کے (اصل معنی تواس کے یہی ہے کہ کھانا کھائی کے جاتے تھے مگر مفسرین
نے اس کو علم اور خیر کے حاصل کرنے پر حمل کیا ہے کیونکہ ذوق کبھی اس معنی میں بھی
آتا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے: فَاَذَافَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْحَوْفِ،اللّٰہ نے اسے بھوک
اور خوف کالباس دیا۔ مطلب میہ کہ صحابہ جب آپ کے پاس سے اٹھتے تھے تو علم اور خیر
حاصل کر چکے ہوتے تھے) اور آپ کے پاس سے رہنما بن کے نکاتے تھے۔

(حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں، پھر میں نے اپنے ماموں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے جانے کی کیفیت پوچھی کہ آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نہ کھولتے تھے گر اس بات میں جو آپ کے یا آپ کے صحابہ کے لئے مفید ہوتی۔

اور اپنے صحابہ سے الفت کی ہاتیں گیا کرتے تھے ( ان سے سخت کلامی اور کج خلقی کرکے )انہیں متنفرنہ کرتے تھے۔

اور ہر قوم کے باعزت آدمی کی آپ عظمت کرتے تھے اور باعزت ہی آدمی کو اس کی قوم پر حاکم بناتے تھے۔

اور آپ (مجھی مجھی) او گول ہے (اپنی) حفاظت کرتے تھے اور ان ہے اپنی نگہداشت فرماتے تھے نہ اس خیال ہے کہ ان میں ہے کسی کی شرارت یا کج خلقی ہے آپ کنارہ کشی کریں ( یعنی ہر قشم کے آدمی ہے آپ بے تکلف ملتے تھے)۔ اوراپنے صحابہ کی آپ خبر گیری فرماتے تھے اور لو گوں کے حالات پوچھا کرتے تھے۔ جو بات اچھی ہوتی اس کی تعریف کر دیتے تھے اور اس کی تائید کر دیتے تھے اور جو بات بری ہوتی تھی اس کی برائیاں بیان کر دیتے تھے اور اس کو کمزور کر دیتے تھے۔

تمام کام آپ کے معتدل ہوتے تھے، مختلف نہ ہوتے تھے۔

آپ تبھی سستی نہ کرتے تھے اس خوف سے کہ پھر اور لوگ غافل ہو جائیں گے اور سستی کرنے لگیں گے۔

حق کہنے میں کبھی آپ کی نہ کرتے تھے اور اس سے آگے نہ بڑھتے تھے۔

جولوگ سب سے اچھے ہوتے تھے وہ آپ کے قریب رہا کرتے تھے سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ تھے جو مسلمانوں کی خیر خواہی سب سے زیادہ کرتے تھے۔اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ آپ کے نزدیک وہ لوگ تھے جو مصائب کے بر داشت اور دین کی حمایت سب سے عمدہ کرتے۔

(حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں) پھر میں نے اپنے ماموں سے آپ کے ہیٹھنے کی کیفیت پوچھی، توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ذکر اللہ عز وجل کے نہ بیٹھتے تھے اور نہ کھڑے ہوتے تھے۔

مبھی اپنے لئے کوئی مقام مخصوص نہ فرماتے تھے( کہ جب بیٹھیں تووہیں بیٹھیں جیسا کہ امر اء اور متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹھنے کی جگہ ممتاز رکھتے ہیں) اور اس سے اوروں کو بھی منع فرماتے تھے۔ اور جب آپ کچھ لو گوں کے پاس جاتے تو جہاں جگہ ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے اور ای کا آپ تکلم دیا کرتے تھے۔

اور اپنے تمام ہمنشینوں ہے اس کے موافق بر تائو کرتے، ایسا کہ آپ کے ہمنشینوں میں ہے کوئی شخص بیرنہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی کی عزت ہے۔

جو شخص آپ کے پاس بیٹھتا تھا یا کسی اپنی ضرورت سے آپ کی خدمت میں آتا تو آپ

اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خو دلوٹ جاتا ( آپ بمقتفائے خلق تجھی اپنی طرف سے اٹھنے میں سبقت نہ فرماتے تھے )۔

اور جو شخص آپ ہے کسی حاجت کا سوال کر تا تو وہ اس حاجت کولے کے ہی جاتا یا کوئی عمدہ بات سن کے جاتا ( یعنی اگر آپ کے پاس نہ ہو تا تو آپ بہت شیریں زبان ہے اس پر اپنی معذوری ظاہر فرمادیتے )۔

تمام لو گوں پر آپ کا خلق عام تھا آپ ان کے باپ ہو گئے تھے اور وہ سب آپ کے ہال برابر حق رکھتے تھے۔

آپ کی مجلس حلم اور حیاء اور صبر اور امانت اور سچائی کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں نہ حرام ہاتیں مذکور ہوتی تھیں نہ وہاں (یعنی جو خطائیں اور لوگ سے ہوتی تھیں ان کا چرچا وہاں سے باہر جائے نہ کیا جاتا تھا اور جس سے وہ خطا صادر ہوئی ہوتی تھی اس کو عارنہ دلایا جاتا تھا بلکہ اس مجلس میں حضرت اس کی اصلاح فرما دیتے تھے) کی لغزشیں کہیں باہر بیان کی جاتی تھیں۔

سبالوگ بحالت اعتدال رہتے تھے، باہم ایک دوسرے کو پر ہیز گاری کی ترغیب دیے تھے، بہت تواضع سے رہتے تھے۔ وہاں لوگ بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھو ٹی کو پیار کرتے تھے اور حاجتمند کو (اپنے اوپر) ترجیح دیتے تھے اور مسافر کی گلہداشت کرتے تھے۔

(حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما فرماتے ہیں) میں نے پوچھا کہ حضرت کا اپنے ہمنشینوں کے ساتھ بر تائو میں کیا حالت تھی؟ میرے ماموں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ پیشانی رہتے تھے، خوش خلق نرم دل تھے۔

آپ بدخلق اور سخت گوند تھے، بازاروں میں بلند آواز سے بات نہ کرتے تھے۔ فخش کلام نہ کرتے تھے، کسی کا عیب نہ بیان کرتے تھے نہ کسی کی حدے زیادہ تعریف کرتے تھے۔

جو باتیں آپ کو مر غوب نہ ہوتی تھیں ان سے تغافل کرتے تھے۔ نہ آپ سے کوئی

مالوس ہو تا تھااور نہ آپ (کے دیدار) سے کوئی سیر ہو تا تھا۔

آپ نے اپنی ذات کو تین ہاتوں سے علیحدہ رکھا تھا۔ جھگڑے سے ، بہت کلام کرنے سے اور ان ہاتوں سے جو فضول ہوں۔

اور لو گوں کے متعلق تین قشم کی باتیں آپ نہ کرتے تھے، کسی کی برائی نہ کرتے تھے، کسی کوعار نہ دلاتے تھے اور وہی باتیں کرتے تھے سے چکے ثواب کی امید ہوتی تھی۔

جب آپ کلام کرتے تھے تو آپ کے صحابہ سر جھکا لیتے تھے ( اور اس طرح بے حس و حرکت ہو کے آپ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ ) گویاان کے سروں پر پر ندہ ہیٹھا ہے ( کہ سر ملنے سے وہ اڑجائے گا)۔

اور جب آپ سکوت کرتے تھے تو وہ لوگ بولتے تھے اور بات کرنے میں آپ کے سامنے باہم نزاع نہ کرتے تھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے لگتا تو اور لوگ چپ ہو کے اس کی بات سنتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر دیتا۔

ان سب کی بات آپ کے سامنے ان میں سے پہلے کی بات (سے موافق) ہوتی تھی (یعنی سب باہم طے کرکے اور کی ایک بات پر اتفاق کرکے حضرت کے سامنے عرض کرتے تھے تاکہ حضرت کا وقت عزیز ضائع نہ ہواور آپ کی طبع گرامی اختلافات کو دیکھ کر ملول نہ ہویہ اکثری بات تھی نہ کلی )۔

اور لوگ جس بات میں ہنتے تھے حضرت بھی اس بات میں ہنتے تھے اور جس بات میں اور ول جس بات میں اور ول جس بات میں اوروں کو تعجب آتا تھا یعنی ہر بات میں آپ اپنے اصحاب کی موافقت کرتے تھے۔

مسافر کی سخت کلامی اورائے (بے ادبی کے) سوالات پر آپ صبر کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے صحابہ ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جب تم کسی صاحب حاجت کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت طلب کر رہاہے تواس کی مدد کرو(نہ یہ کہ اس سے شختی کرو)۔ اور آپ اپنی تعریف اس شخص سے پند فرماتے تھے جو شخیک تھیکیف کرے (مبالغہ بلکل نہ کرے)۔ اور مجھی آپ کسی کی بات نہ کاٹے تھے یہاں تک کہ وہ حد (شریعت) سے نکل جائے توآپ اسے منع کرکے کاٹ دیتے تھے یااتھ جاتے تھے۔

(حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) پھر میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت چار وجہ سے ہوتا تھا یا توبر دباری کے سبب سے ، یا خوف کے سبب سے ، یا اندازہ کرنے کے سبب سے ، یا کسی فکر کے باعث ہے۔

آپ کا اندازہ کرناصرف لوگوں کے حالات کے دیکھنے اور سننے میں ہو تا تھا۔ اور آپ کی فکر اس کے متعلق ہوتی تھی کہ کون چیز باقی رہے گی اور کون فنا ہو جائے گی۔ اور آپ کو خوف چار ( ان چاروں باتوں میں خوف کی وجہ ظاہر ہے اچھی بات کے کرنے میں خوف اس امر کا ہو تاہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ لوگوں پر وہ شاق ہو اور وہ آپ کی افتدانہ کرکے جرم میں مبتلا ہو جائیں۔

بری بات کے ترک میں بھی یمی خوف ہو تاشاید لوگ اقتدانہ کر سکیں اور تجویز چونکہ آپ اپنی رائے سے کرتے تھے لہٰذااس میں یہ بھی خوف ہو تاہو گاکہ کہی خلاف مرضی اللهی نہ ہو کیونکہ اجتہادی خطائوں سے انبیاء معصوم نہیں رکھے گئے ) باتوں میں ہو تاتھا، اچھی بات کے کرنے میں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور بری بات کے چھوڑ دینے میں تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اور امت کی اصلاح کے متعلق امور کے تجویز میں اور ان امور کے رائج کرنے میں جو ان کے لئے دنیاو آخرت میں مفید ہوں۔

# آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض اخلاق اور معجزات

رسول الله صلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ نماز میں اس قدر طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پیروں میں (ورم آک) شگاف پڑ گیا تھا۔ اور

سبے زیادہ پر ہیز گارتھے۔

اکثراو قات آپ کو کوئی ایسی چیز ندملتی تھی جو آپ کھالیتے۔

آپ کا فرش چھوہارے کی چھال ہے بھر ا (جس طرح ہمارے بہاں فرشوں میں نرمی کے لئے روئی بھر دیتے ہیں اس طرح چھوہارے کی چھال چڑے کے اندر بھر دیتے تھے) ہوا تھا اور اکثر آپ کی چادر بالوں کی (بنی ہوئی ہوتی) تھی (یعنی آپ کمل اوڑھا کرتے تھے)۔

اور آپ سب لو گوں ہے زیادہ بر دبار تھے۔ ( خطا کو) معاف کر دینا اور پر دہ پو ثنی کرنا آپ پہند فرماتے تھے اور دسروں کو بھی آپ اس کا حکم دیتے تھے۔

اورسب سے زیادہ سخی تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (ایک دن) چھ اشر فیاں تھیں چار تو آپ نے خرچ کر ڈالیس اور دو باقی رہ گئیں ان کی وجہ ہے آپ کو نیند نہ آتی تھیں۔ نیند نہ آنے کا سب میں نے پوچھاتو آپ نے یہی سبب بیان کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (کہتی ہیں میں) نے عرض کیا کہ جب صبح ہوجائے تو آپ انہیں ان کے مستحقین کو دے دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح (تک زندہ رہنے) کی کون مجھے سے صانت کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضانت نہیں کر سکتا۔

اور آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔

ا یک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں ہے آپ کا ہاتھ لکڑ لیتی تھی اور اپنے کام کے لئے جہاں چاہتی تھی آپ کو بے تکلف لے جاتی تھی اور آپ اسکے ہمراہ بے عذر چلے جاتے تھے پھر آپ اس کاساتھ نہ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ وہ خو دہی لو ٹتی۔

جب آپ کو کوئی شخص پکار تا تو آپ فرماتے کہ میں حاضر ہوں اور آپ اکثر ساکت رہے تھے۔

ہنی آپ کی صرف تبسم (کے ساتھ) ہوتی تھی (قبقہدسے کبھی آپ نہ ہنتے تھے)۔ اور آپ کے صحابہ ہاتیں کرنے لگتے تھے تو آپ بھی ان کے ہمراہ (باتوں میں) مصروف ہو جانے تھے۔ وہ اگر دنیا (یعنی دنیوی امور کے متعلق بھی آپ ان کی اصلاح وتر تی کی فکر رکھتے تھے اگر چہ دنیا کاذکر بھی آپ کی زبان وحی ترجمان سے دین حیثیت حاصل کر کے نکاتا تھا) کاذکر کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ دنیا کاذکر کرنے لگتے تھے اور وہ اگر آخرت کاذکر کرتے تو آپ بھی ان کے ہمراہ آخرت کاذکر کرتے۔

اور آپ فخش گونہ تھے اور بر ائی کا جو اب بر ائی کے ساتھ نہ دیتے تھے بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور در گزر کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب (مجھی اللہ کی طرف ہے) دوباتوں میں اختیار دیا جاتا تھاتو جو بات ان میں آسان ہوتی تھی اس کو آپ اختیار (یہ محض امت کے خیال ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ بین یسو دین آسان ہے) فرماتے ہے، بشر طیکہ وہ بات گناہ کی یا قطع رحم کی نہ ہوتی (یعنی اس سے کوئی اللہ کی یا مخلوق کی حق تلفی نہ ہوتی ہوتی ہوتی دور رہتے تھے۔

اور مبھی آپ نے کسی عورت کو پاکسی خادم کو نہیں مارااور نہ کسی اور کومارا مگر جہاد میں۔
اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ نے نہ مبھی مجھے کوئی سخت کلمہ کہانہ مجھے مارانہ مجھے جھڑ کانہ مبھی آپ مجھ سے ترش روہوئے۔اور جب مبھی آپ نے مجھے کسی بات کا حکم دیااور میں نے اس کی تعمیل میں دیر کی تو آپ نے مجھے پر غصہ نہیں کیا۔اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی غصہ ہو تا تو آپ فرماتے تھے کہ اس پر غصہ نہ کروکیو نکہ اگر قادر ہو تا تو (جلد تعمیل) کر دیتا۔

اور آپ سب سے زیادہ مہربان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ ( اپنے) کپڑے سمیٹ کے جھاڑو دے دیا کرتے تھے اور جوتی ٹانک لیا کرتے تھے۔ اپنے خادم کی طرف سے جب وہ تھک جاتا تھا آٹا پیس دیا کرتے تھے۔

صرف اسی قدر ( آپ کے اخلاق کا بیان کر دینا یہاں) کا فی ہے اور ہم نے بغر ض اختصار ان کی سندیں چھوڑ دیں ہیں۔

اور آپ کے معجزات اس سے زیادہ ہیں کہ (تحریریا تقریر میں)ان کا احاطہ کر لیاجائے۔ مجملہ ان کے آپ کا خبر دینا قریش کے قافلے کی جس شب کو آپ کو معراج ہوئی کہ وہ فلاں وقت میں آجائیگا،اور ایسابی ہواجیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

اور مجملہ ان کے بیہ کہ آپ نے بدر میں کفار قریش کے قتل ہونے اور ان کے مقامات کی (کہ فلاں فلاں جگہ مقتول ہو گا فلاں فلاں جگہ )خبر دی اور ویساہیں ہوا۔

اور جب آپ نے منبر بنوایا تو وہ ستون جس کے پاس آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے بآواز رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اسے لپٹالیا تووہ چپ ہو گیا۔

اور مجملہ ان کے بید کہ آپ کی انگلیوں کے در میان سے کئی مرتبہ پانی نے جوش کیا۔ اور آپ کے ٹھوڑے سے کھانے میں برکت وی گئی یہاں تک کہ اس سے بہت لوگ کھالیتے تھے، اور ایبا آپ نے کئی مرتبہ کیا۔

اورا یک مرتبہ آپ نے ایک درخت کواپنے پاس آنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگیااور آپ نے اسے پھر اپنی جگہ واپس جانے کا حکم دیا، تو وہ واپس چلا گیا۔

اور (ایک مرتبه) کنگریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی۔

اور مجملہ ان کے وہ غیبی باتیں ہیں گلتآپ نے خبر دی اور وہ بعد آپ کے جیسا آپ نے فہر دی اور وہ بعد آپ کے جیسا آپ نے فرمایا ظہور میں آئیں۔ حیسا کہ آپ نے اپنے دین کے (تمام اطر اف عالم میں) پھیلنے کی خبر دی اور فتح (ملک) شام اور (ملک) مصر اور بلاد فارس کی (آپ نے خبر دی) اور خلفاء کے شار کی (آپ نے خبر دی) اور بیہ کہ بعد ان (خلفائے راشدین) کے بادشاہت ہو جائے گ،

خلافت نبوت ندرہے گی۔

اور آپ کے بعد ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما خلیفہ ہوں اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بابت سے فرمانا کہ بیہ مجھیتھ اخل ہوں گے اس مصیبت کے بدلے میں جو انہیں پیش آئے گی(چنانچہ وہ مصیبت ان پر واقع ہوئی)۔

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے آپ کا بیہ فرمانااللہ تنہیں ایک لباس ( مراد لباس خلافت ) پہنانے والے ہیں پس اگر لوگ تم ہے اس لباس کوا تار ناچاہیں توان کے کہنے ہے تم وہ لباس ندا تار نا۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے آپ کا بیہ فرمانا کہ ( ایک دن) تمہارے او پر یعنی تمہارے سر پر زخم لگایا جائے گا اور یہ یعنی تمہاری ڈاڑھی (خون ہے)ر تگین ہو گی، چنانچہ ایساہی ہوا۔

اور آپ کا اپنی صاحبزادی کے صاحب زادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ گی نسبت فرمانا کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دوبڑے گرہوں میں صلح کرادے گا۔ ( چنانچہ ان کی وجہ سے دوبڑے گرہوں میں یعنی اہل شام واہل حجاز کے در میان میں صلح ہو گئ جبکہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی )۔

اور آپ کاحضرت عمار رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمانا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے ا۔

اور آپ کاعلامتوں کو بیان کر کے مختار اور حجاج وغیر ہ بیثار امور کی طرف اشارہ کرنا۔ اور آپ کی ولادت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے۔ مجملہ ان کے واقعہ فیل ہے، اور بیہ ایک اتفاقی ( یعنی اس واقعہ کے وقوع پر سب مور خین کا اتفاق ہے اور چونکہ یہ واقعہ از قبیل خرق عادت ہے لہٰذا جس نبی کے وقت میں یا اس کے تعلق والے مقام میں یہ واقعہ ہو اس کا معجزہ ہے) بات ہے۔

اور کسریٰ کے محل کابل جانااور اہل کتاب کا آپ کے ظہورے پہلے آپ کی نبوت کی خبر

دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی ہاتیں ہیں سے کھنٹی طول نہیں دیتے کیو نکہ اسی قدر کافی ہیں (اور سب سے بڑااور دائمگی معجزہ آپ کا قر آن مجید ہے)۔

### آپ کے لباس اور ہتھیاروں اور آپ کے جانوروں کا ذکر

رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنى ہر چيز كانام ركھ دياكرتے تھے۔ چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام سحاب تھا۔ اور عمامہ كے نيچے منڈ ھى ہوئى (يعنی اونچى الله عليه وسلم كانا ہے ہمامہ تھاجس كانام سحاب تھا۔ اور عمامہ كے نيچے منڈ ھى معلوم ہوتا ہے كه ديواركى پياں آپ استعمال نه فرماتے تھے۔ ايك حديث سے بيہ بھى معلوم ہوتا ہے كه پياں گول ہوتى تھى) پياں بہنا كرتے تھے۔ اور آپ كے پاس ايك چادر تھى اس كا فتح تھا۔

آپ کے پاس کئی تلواریں تھیں، مجملہ ان کے ایک تلوار وہ تھی جو آپ نے والد سے میر اث میں پائی تھی اور مجملہ ان کے ذوالفقار اور مخذم اور رسوب اور قضیب ( نام نامی تلواریں) تھیں۔

اور آپ کے پاس کئی زرہ تھیں، ( جمکے نام یہ تھے) ذات الفضول، ذات الوشاح، تبراء، ذات الحواشی، حرنق۔

اور آپ کے پاس دوٹیکے تھے خوش رنگ چمڑے کے ، ان میں تین حلقہ چاندی کے تھے ( عربی لفظ منطقة کاتر جمہ ہے۔ عام زبان میں اس کو کمر بند کہا جا سکتا ہے۔ یہ منطقہ دونہ تھے بلکہ ایک تھا۔ محمد احمد )۔

اور آپ کے نیزہ کانام مثویٰ تھا،اور آپ کے حربے کانام عنزہ تھے۔اور عنزہ اس چھو ٹے نیزہ کو کہتے ہیں جو اس لا تھی کے مشابہ ہو تاہے جس کے نینچے لوہے کی نوک دار شام لگی ہو۔ بیہ حربہ عید میں آپ کے ہمراہ جایا کر تا تھا اور آپ کے سامنے گاڑدیا جاتا تھا، آپ اس کو سامنے کرکے نماز پڑھتے تھے۔

اور آپ کے پاس ایک بڑا حربہ تھاجس کا نام بیضاء تھا۔

اور آپ کے پاس ایک ڈنڈا تھا، گز بھر کالانبا۔ اور آپ کے پاس ایک خمد ار لاٹھی تھی جس کانام عرجون تھا۔

اور آپ کے کمان کانام کتوم تھا، اور آپ کے تر کش کانام کافور تھا، اور آپ کے تیر کانام موتصلہ تھا، اور آپ کی ڈھال کانام زلوق تھا، اور آپ کے خود کانام ذوالسبوع تھا۔

اور آپ کے پاس کئی گھوڑے تھے۔ (ایک کانام تھا) مرتجز اوریہ سپید تھااہے آپ نے ایک اعرابی سے مول لیا تھااور اس پر سوار ہو کر آپ خزیمہ بن ثابت کے مقابلہ میں گئے تھے،اور بعض کا قول ہے کہ وہ کوئی اور گھوڑا تھا، واللہ اعلم۔

اور (ایک کانام تھا) ذوالعقال، اور (ایک نام تھا) سَلُب اور یہ سیاہ رنگ کا تھا، اور (ایک کا نام تھا) لیے ہے ہیں نام تھا) شخاہ، اور (ایک کانام تھا) لیے ہے ہیں بید بین ملاعب الاسند نے آپ کو ہدید میں دیا تھا، اور (ایک کانام تھا) لزاذ اور یہ مقوقس (شاہ ماسندریا) نے آپ کو ہدید ہیں دیا تھا، اور (ایک کانام تھا) ظرب اور یہ فروہ جذای نے آپ کو اسکندریا) نے آپ کو ہدید دیا تھا، اور آپ کے ایک ہدید میں دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فروہ نے آپ کو خچر ہدید دیا تھا، اور آپ کے ایک گھوڑے کانام سجد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر گھوڑ دوڑ کی تووہ آگے نکل گیا، اس بات پر آپ خوش ہوئے۔

اور آپ کے پاس ایک خچر تھااس کانام دلدل تھا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا تھاوہ اس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ، ان کے بعد حضرت محمد بن حنیف نے اس کولیا۔ دلدل نے بڑی عمریائی تھی اور نابیناہو گیا تھا۔

ایک دن وہ (کسی کے) مطبخ میں چلا گیاتو کسی نے اس کو تیر (مجھے معلوم نہیں کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، بظاہر توبیہ فعل بہت برامعلوم ہوتا ہے جو مبارک سواری ایسے مقدس حضرات سے مشرف ہوئی ہو اس کو اس طرح مار ڈالنا عجب سنگدلی بلکہ بے ایمانی کا متیجہ معلوم ہوتا ہے، گر قاتل کا نام اور اصل سبب معلوم ہوتو بچھ کہا جاسکتا ہے، غالبًا مروانیوں

میں ہے کسی نے ایسا کیا ہو، اس زمانہ میں ان کا غلبہ تھا، واللہ اعلم )مار دیا اور وہ مر گیا۔

اور آپ کا ایک خچر اور نها، اس کا نام ایلیه تهاوه سیاه رنگ کا تهااور لمبا نهمااسکئے وہ آپ کو اچھامعلوم ہو تا تھا۔

(ایک مرتبہ) آمنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی خچر میں آپ کے لئے تیار کیے دیتا ہوں، کیونکہ اس کا باپ گدھا ہے اور اس کی ماں گھوڑی ہے، (انہیں دونوں کے جفت کر دینے سے ایسا خچر پیدا ہو سکتا ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ حضرت جو اس قدر اس سے خوش ہیں تو یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع فرمایا کہ گدھے سے گھوڑی کو جفت کریں۔

اور آپ کے پاس ایک گدھا تھا سبز رنگ کا اس کا نام عفیر تھا اور بعض لوگ کہتے کہ یعفور۔

اور آپ کے پاس ایک او نٹنی تھی جس کا نام عضباء تھااور ایک دوسر ی او نٹنی تھی جس کا نام قصواء تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ دونوں نام ایک ہی او نٹنی کے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اور او نٹنی تھی۔

اور آپ کی ایک بگری تھی کہ جس کا نام غوثہ تھااور بعض لوگ کہتے ہیں غیثہ ، اور ایک بکر ی اور تھی جس کا نام یمن تھا۔

اور آپ کے پاس دو پیالے تھے ان میں سے ایک کا نام ریان اور دوسرے کا نام مضبب تھا۔

اور آپ کے پاس پتھر کی ایک لگن تھی جس کومحضنب کہتے ہیں اس سے وضوء کیا کرتے تھے۔

اور آپ کے پاس ایک طشت پیتل کا تھا۔

اور آپ کے پاس ایک آبخورہ تھاجس کانام صادر تھا۔

اور آپ کے پاس ایک خیمہ تھاجس کانام زکی تھا۔

اور آپ کے پاس ایک آئینہ تھا جس کا نام مدلہ تھااور ایک مقراض تھی جس کا نام جامع ا۔

اور آپ کے پاس ایک سونٹا شوحط (ایک پہاڑی درخت جس کی لکڑی کی کمانیں بنتی تھیں)کا تھا جس کانام ممشوق تھااور ایک جو تی تھی جس کانام فراء تھا۔

یہ تمام نام ہیں یاصفات یا بغرض فال نیک نام رکھے گئے تھے، بہر حال ان کے معانی حسب ذیل ہیں۔ قضیب جو تلواروں کے نام میں سے ایک نام ہے بروزن فعیل جمعنی فاعل یعنی جس پریژتی تھی اسے کاٹ ویتی تھی۔

اور ذوالفقار تلوار کا نام اس سبب سے رکھا گیا کہ اس کی پشت پر چند نشان بہت خوبصورت تھے ، اور بتر اء زرہ کا نام چھو محدثنے کے سبب سے رکھا گیا تھا، اور ذات الفضول بھی زرہ کانام اس کے لمباہونے کے سبب۔

مر تجو (گھوڑے کانام) بوجہ اس کی خوش آ وازی کے رکھا گیااور عقال ایک مرض ہے جو جانوروں کے پیر میں ہواکر تاہے اس کا قاف مشد دنجھی پڑھاجا تاہے اور مخفف بھی۔

اور سَکُب (کی نسبت لوگوں کا اختلاف ہے کہ بیہ کس گھنوڑے کانام تھا) بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ وہ گھوڑا تھا جس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزاری سے خرید اتھا، اور سب سے پہلے جہاد آپ کا اس گھوڑے پر جنگ احد تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فزاری سے جو رسول اللہ نے مول لیا تھادس اوقیہ کے عوض میں وہ مرتجز تھا۔

اور سَکُب کے معنی تیز رواور اسی طرح بحر (کے معنی بھی تیز رو)اور بیہ ابوطلحۃ انصاری کا گھوڑا تھا( انہوں نے ہدیۃ آپ کو دے دیاتھا)۔

اور شحاءا گر صحیح ہے تواس کے معنی تیز قدم ،اور لحیف بروزن فعیل بمعنی فاعل (یعنی لپیٹیے والا) وہ اپنی دم کو زمین سے مس کر تا ہوا جاتا تھا بوجہ اس کی درازی کے ،اور لزاز (مشتق ہے ) لزے اور اس کانام لزاز بوجہ اس کے جفاکش اور محنتی ہونے کے رکھا گیا۔

اور ظرب گھوڑے کا نام اس کے ظرب یعنی بلند زمین سے مشابہ ہونے کے سبب سے

ر کھا گیااس تشبیہ سے اسے بوجہ اس کے کلال قامت اور فربہ ہونے کے نامز د کیا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوجہ اس کے ٹاپ کے سخت ہونے کے مثوی (اسم فاعل ہے) (ماخوذ) ثوی سے (یعنی مجر د اس کا ثوی ہے ورنہ مصدر اس کا اثواء ہے جس کے معنی) تھہر ا دینالینی جے وہ نیز ہاراجا تا تھاوہ اپنی جگہ پر ٹھیر جا تا تھالیعنی مر جا تا تھا۔

اور کتوم نام کمان کا اس وجہ ہے رکھا گیا کہ اس کی آواز پہت ہوتی تھی جب اس ہے تیر پھینکا جا تا تھا۔

اور کافور انگور کے شکوفہ کے غلاف اور چھوہارے کے شکوفہ کے غلاف کو کہتے ہیں ترکش کا نام کافور اس وجہ ہے رکھا گیا کہ وہ تیرول کا غلاف تھا ( یعنی تیر اس میں رہتے تھے ) اور موتصل لغت قریش کی ہے وہ اس میں واو ہاتی رکھتے ہیں اور قریش کے علاوہ اور لوگ واو کو حذف کر دیتے ہیں اور متصل کہتے ہیں یعنی وہ تیر اپنے نشانے پر پہنچ جاتا تھا۔

اور ذلوق (ڈھال کانام اس وجہ ہے رکھا گیا کہ) ہتھیار اس پر پھسل جاتا تھا۔

اور دلدل کانام بوجہ اس کی تیزروی کے رکھا گیا۔

اور عفیر تصغیر ہے اعفر کی اور قاعدہ کے موافق تو اعیفر ہونا چاہئے تھا (عفیر کے معنیٰ سپید)۔

اور عضباء وہ او نٹنی جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ او نٹنی جس کے کانوں میں سوراخ کئے گئے ہوں۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ عضباء وہی او نٹنی ہے جس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مول لیا تھا اور آپ نے اس پر (سوار ہوکر) ہجرت کی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور بھی۔

اور قصواءاں او نٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں۔ بعض لو گوں نے کہاہے کہ ان دونوں او نٹنیوں میں بیہ صفت نہ تھی بلکہ صرف نام رکھدیا گیا تھااور آبخورہ کانام صادر اس وجہ سے رکھا گیا کہ آدمی اس سے سیر اب ہو جاتا تھا۔

#### آپ کے جچاؤں اور پھو پھیوں کا ذکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس چھاتھے اور پانچ پھوپھیاں۔

آپ کے چھاایک زبیر تھے اور (ایک) ابوطالب ان کا نام عبد مناف تھااور (ایک چھاکا نام)عبد الکعبہ وہ بچین میں انقال کر گئے تھے۔

اور (پھو پھی آپ کی) ام حکیم تھی ( کانام) بیضاء (تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبد اللہ کے ساتھ توام (جڑوال) پیدا ہو ئی تھیں۔ ان سے کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس نے نکاح کیا تھا اور ان سے عثمان اور عامر بن کریز کی والدہ اروکی پیدا ہوئی تھی۔

اور (ایک کچو پھی آپ گی) عاتکہ بنت عبد المطلب تھیں ہے جے ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے نکاح کیا تھااور ان سے ابو امیہ کے دونوں بیٹے زہیر اور عبد اللّٰہ پیدا ہوئے تھے اور یہ دونوں حضرتِ ام سلمہ زوجہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔

اور (ایک پھو پھی آپ کی) ہرہ بنت عبد المطلب ہیں ان سے عبد الاسد بن ہلال بن عبد الله مخزومی نے نکاح کیا اور ان سے ابوسلمہ بن عبد الاسد پیدا ہوئے۔ عبد الاسد کے بعد ان سے ابور ہم بن عبد العزیٰ جو بھائی ہیں حویطب بن عبد العزیٰ بن ابی قیس بن عبد ودنے جو قبیلہ بن عامر بن لوی میں سے تھے نکاح کیا اور ان سے ابو سبرہ پیدا ہوئے۔

اور (ایک پھو پھی آپ کی) امیمہ بنت عبد المطلب ہیں مجھے عمیر بن وہب بن عبد بن قصی نے نکاح کیا اور ان سے طلیب بن عمیر پیدا ہوئے۔ اور ان تمام چپاؤں اور پھو پھیوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن حائذ بن عمران بن مخزوم تھیں۔

اوریہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے سکے بھائی (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا) تھے۔

اور (ایک چچاآپ کے)حمزہ بن عبد المطلب تھے (جو اس لقب سے ملقب تھے)شیر خدا

اور شير رسول الله صلى الله عليه وسلم\_

اور (اورایک چیا آپ کے)مقوم تھے۔

(اورایک چپاآپ کے) جل تھے اور قجل کا(اصلی) نام مغیرہ تھا۔

(اور ایک پھو پھی آپ کی) صفیہ جہتے حارب بن حرب بن امیہ نے نکاح کیا، اور حارث کے بعد عوام بن خویلد نے ان سے نکاح کیا تو ان سے زبیر اور سائب اور عبد الكعبہ بيدا ہوئے جو بچین میں انتقال كرگئے۔ اور ان سب كی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف كی چازاد بہن ہیں۔

اور (ایک چچا آپ کے) عباس بن عبد المطلب تھے ان کی والدہ نتیلہ بنت ہجنا بن کلیب بن مالک تھیں جو قبیلہ نمر بن قاسط میں سے تھیں۔

(اور ایک چچا آپ کے) ضر اربن عبد المطلب ہیں ، اور وہ اسلام سے پہلے یکا یک انتقال کر چکے تھے مال ان کی بھی نتیلہ ہیں۔

اور (ایک چچا آپ کے) حارث بن عبد المطلب ہیں، اور حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے سب سے بڑے یہی تھے، اور انہیں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی کنیت تھی (یعنی ان کی ابوالحارث تھی)۔ والد ہ ان کی صفیہ بنت جندب بن حجیر بن زباب بن حبیب بن سواۃ بن عمر بن صعصعہ تھیں۔

اور (ایک چچا آپ کے ) قثم بن عبد المطلب ہیں جو بچین ہی میں انتقال کر چکے ، والد ہ ان کی بھی صفیہ ہیں۔

اور (ایک چچا آپ کے )عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہیں اور انہی کی کنیت ابو لہب تھی۔ اور بیہ بڑے تخی تھے بیہ کنیت ان کی رکھی تھی بوجہ ان کی خوبصورتی کے (لہب آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں یعنی ان کارنگ نہایت روشن اور سرخ وسپید تھا)۔ اور ان کی والدہ لبنی بنت ہاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشیہ بن سلول خزاعیہ تھیں۔ اور (ایک چپا آپ کے)غیداق بن عبد المطلب سے۔ان کا (اصلی)نام نوفل ہیں اور ان کی والدہ ممنعہ بنت عمرو بن مالک بن مؤمل بن سوید بن سعد بن مشنوء بن عبد بن حبتر تھیں جو قبیلہ خزاعہ کی ایک خاتون تھیں ،اور بعض لو گوں کا بیان ہے کہ قتم اور غیداق ایک مال کے بیٹے تھے اور حارث کی مال کے بیٹے نہ تھے۔

آپ کے پچاؤں میں سواء حضرت حمزہ اور عباس (رضی اللہ عنہما) کے کوئی اسلام نہیں لا یا اور آپ کی کچھو پھی حضرت صفیہ تو بالا تفاق اسلام لائیں اور اروکیٰ اور عا تکہ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیاہے جیسا کہ ہم نے ان دونوں کے ناموں میں ذکر کیا۔

# آپ صلی الله علیه وسلم کی بی بیوں اور حر موں کا ذکر

سب سے پہلی خاتون جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں اور ان کی موجود گی میں آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

پھر آپ نے ان کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔امام زہری کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہلے مکہ میں ان سے کیا تھا اور مکہ ہی میں آپ نے ان سے خلوت فرمائی۔

اور امام زہری کے علاوہ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ ہاں خلوت آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (اس وقت) صغیرۃ السن تضی اللہ عنہا (اس وقت) صغیرۃ السن تضیں۔

اور آپ نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر (صدیق) رضی اللہ عنہاہے مکہ میں نکاح کیااور مدینہ میں سنہ ۲ ہجری میں ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔

اور آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی الله عنہماہے شعبان سنہ ساہجری میں

#### نکاح کیا۔

اور زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا ( کالظب بباعث غریب پروری کے )ام المساکین (تھا) سے سنہ ۳ ججری میں نکاح کیا وہ آپ کی خدمت میں دو مہینے یا تین مہینے رہیں۔

آپ کی بی بیوں میں سے سواان کے اور سواحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ سے پہلے کسی کاانتقال نہیں ہوا۔

آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللّٰہ عنہا سے شعبان سنہ ہم ججری میں نکاح کیااوراس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔

اور آپ نے حضرت زینب بنت جحش اسد بیہ رضی اللّٰہ عنہا ہے سنہ ۵ ہجری میں نکاح کیا۔

اور آپ نے حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنہا سے سنہ ۲ ہجری میں نکاح کیا ہے اور آپ نے ان سے خلوت سنہ کے ہجری میں گی۔

اور آپ نے حضرت جو پر ہیے بنت حارث رضی اللہ عنہا ہے سنہ ۲ ہجری میں نکاح کیا سنہ ۵ ہجری کا بھی کہا گیا ہے۔

اور آپ نے حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے سنہ 2 ججری میں نکاح لیا۔

اور صفیہ بنت جی رضی اللہ عنہا ہے آپ نے سنہ کے جبری میں نکال کیا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے تذکرے میں پوری طرح ذکر کیا ہے۔ یہ وہ نی بیاں ہیں عظمی بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور آپ ان میں سے نو کو چھوڑ گئے تھے۔ اور یہ وہی نی بیاں ہیں کمول للہ سجانہ نے اختیار (اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے یا اُلیُّھا النَّبِیُ قُلُ لِاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ قُوِدُنَ الْحَيْاةَ اللَّنْيَا وَزِينَقَهَا فَعَعَالَيْنَ اُمَتِعَکُنَّ وَاُسَوِحَکُنَّ سَوَاحًا جَمِيلًا. الأحزاب ٢٨- اے پغیر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤمیں تنہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِنْ کُنْتُنَ تُودْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِوَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْکُنَ اَجُوا عَظِيمًا. الأحزاب ٢٩- اور اگر تم الله اور اس کے پغیبر اور عاقبت کے گھر لینی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والیاں ہیں ان کے لئے اللہ نے اجر عظیم تیار کرر کھا ہے) دیا تھا گر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ اور وہ عور تیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان سے صحبت نہیں اور وہ کی ایور قول کے بارے میں اور ان کی طلاق فرمائی ، یا جد نکاح کے کسی نے آپ فرمائی ، یا جد نکاح کے کسی نے آپ سے پناہ ما ٹی اور آپ نے ان کو طلاق دے دی ، ان عور توں کے بارے میں اور ان کی طلاق دیے ناہ مائی اور ن کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں دیے کوئی فائدہ نہیں وہ نیک کے اسباب میں بہت سخت اختلاف ہے اور ان کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ نیک کے اسباب میں بہت سخت اختلاف ہے اور ان کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ نیک

لو گوں نے کہاہے کہ ان کا نام امیمہ تھا۔ اور وہ عورت جس نے پناہ مانگی تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام امیمہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں فاطمہ بنت ضحاک، اور بعض لوگ کہتے ہیں ملیکہ۔

ہے۔ مجملہ ان عور توں کے عالیہ بنت ظبیان ہے اور اساء بنت نعمان بن جون اور لعض

اور مجملہ ان عور تول کے غفاریہ ہیں ، آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سپید داغ دیکھالہٰذاان کوطلاق دے دی۔

اور منجملہ ان عور توں کے ام شریک ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی تھی( مگر حضرت نے منظور نہیں فرمایا)۔

اور اساء بنت صلت سلیمہ تھیں ، اور لیالی بنت خطیم انصار بیہ تھیں اور ان سب کا ذکر ان کے ناموں میں ہواہے۔

اور جور ہیں آپ کی حرمیں تو منجملہ ان کے حضرت ماریہ قبطیہ ہیں اور وہ آپ کے فرزند

#### حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں اور منجملہ ان کے ریجانہ بنت عمر قرظبہ ہیں۔

### آپ کی وفات اور آپ کی عمر کاذ کر

ہم سے حسن بن توحن بن نعمان باوری ہمنی نے اور احمد بن عثان نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن عبد الواحد اصفہانی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہم سے ابوالقاسم الحمد بن منصور خلیلی بخی نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد خزا تی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد خزا تی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابوالقاسم علی بن احمد خزا تی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہم سے امام ابوعیسی ترفذی نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے امام ابوعیسی ترفذی نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے ابوعمارہ نے قتیبہ نے اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بیان کیا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے سفیان بن عیمینہ بلالی نے زہری سے نقل کر کے بیان کیا، وہ حضرت انس سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے کہاسب سے آخری دیدار جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک کو دیکھا کہ وہ ورق مصحف کے ہٹایا گیاتو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک کو دیکھا کہ وہ ورق مصحف کے مثل (پیارا پیارا) تھا اور لوگ حضرت ابو بکر کے بیچھے (نماز پڑھ رہے) تھے تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر رہوا اور ابو بکر ان کی امامت کرتے رہے اور (بعد اس کے) آپ نے پر دہ ڈال دیا اور اس دن کے اخیر میں آپ نے وفات یائی۔

ابوعمر (حافظ بن عبد البر) نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کووہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی، چہار شنبہ کے دن ۲۹ صفر سنہ ۱۱ ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں شروع ہوا۔ پھر جب آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں استحقے۔

اور دو شنبہ کے دن بوقت چاشت جس وقت کہ آپ مدینہ تشریف لائے تھے ۱۲ر کج الاول کو وفات پالی(حساب کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ دو شنبہ (پیر) ۱۲ر بیچ الاول کو بنتا ہی نہیں۔ 9 ذوالحجہ بروز جمعہ آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ اور اس کے بعد صرف تین چاند بنتے ہیں۔ علی مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ اور اس کے بعد صرف تین چاند بنتے ہیں۔ آخری شخص بآسانی حساب کر سکتا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے سیر ۃ النبی از علامہ شبلی جلد اول۔ محمد احمد) اور سہ شنبہ کے دن آفتاب ڈھل جانے کے بعد آپ مدفون ہوئے۔ مدفون ہوئے۔ مدفون ہوئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہاہے کہ جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفن ہونے کا علم نہیں ہوا یہاں تک کہ جم نے پہاڑوں کے چلنے کی آ واز نصف شب میں سی۔ شب چہار شنبہ کو اور (سب سے پہلے) آپ کی نماز حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہمانے اور آپ کے اہل خانہ نے پڑھی۔ بعد اس کے یہ لوگ ہٹ گئے اور مہاجرین آئیں، پھر آئے، انہوں نے آپ کی نماز پڑھی۔ بعد اس کے انصار آئے، پھر صحابہ عور تیں آئیں، پھر غلام آئے۔سب لوگ کے بعد دیگرے آپ کی نماز پڑھے۔ تھدا سے کہ نماز پڑھے رہے، کوئی ان کا امام نہ تھا۔

آور آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ، اور فضل بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ عنبما اور ان کے غلام صالح نے ، اور شخر ان نے ، اور اوس بن خولی انصاری نے عنسل دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنبمانے (بھی) آپ کو عنسل دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے عنسل کا کام کرتے تھے ، اور حضرت عباس اور قشم اور اسامہ اور صالح آپ (کے جسم اقدس) پر پانی ڈالتے جاتے ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کاجو عضو عسل دینے کے لئے استخطاہتے تھے وہ خود بخود استخلاتا تھا۔

اور ان لو گوں نے (غسل دیتے وقت) آپ کا لباس نہیں اتارا۔ اور آپ کو تین سپید سحولی (سحول ایک مقام ہے یمن میں یعنی وہ کپڑے وہاں کے بنے ہوئے تھے) کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ کفن میں کریتہ نہ تھااور عمامہ نہ تھا۔

اور آپ کی قبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس اور حضرت فضل اور قثم

اور شقران اور اسامہ اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اترے۔ اور قثم کی ملاز مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اخیر میں ختم ہوئی ( یعنی وہ سب کے بعد قبر سے باہر آئے )۔ بیہ حضرت علی گرم اللہ وجہد اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

اور حضرت مغیرہ بید دعوٰی کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی انگشتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ڈال دی تھی، وہ اس کے لینے کے لئے قبر میں اترے لہذاان کی ملاز مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اخیر میں ختم ہوئی۔ حالا تکہ بیہ صحیح (یعنی حضرت مغیرہ کا اس امر کا دعویٰ کرناکسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں) نہیں ہے۔ وہ آپ کے دفن میں بھی شریک نہیں سے جہ جائیکہ ان کی ملاز مت سب سے اخیر میں ختم ہوئی ہو۔

اور حضرت علی ہے مغیرہ کے اس قول کے بابت پو چھا گیا توانہوں نے فرمایا کہ وہ حجوث کہتے ہیں، ہم سب سے اخیر میں قثم کی ملاز مت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گی۔ لوگوں نے آپ کے لئے لحد کھود دی تھی اور شقران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک چادر بچھادی تھی جس پر آپ بیٹھاکرتے تھے۔

اور حضرت ابو بکر (صدیق)نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نبی کو اللہ نے موت دی وہ وہیں مد فون ہوا جہاں اس کی موت آئی۔ لہٰذا آپ کابستر ۱۱ گِلگیااور اسی کے بنچے لو گوں نے قبر کھودی۔

اور حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر میں کچی اینٹیں رکھ دی اور انہوں نے آپ کی قبر کو مسطح بنایااور سب لو گوں نے ( د فن کرنے کے بعد ) قبر پریانی حچٹرک دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے مدینہ کی ہر چیز روشن ہوگئی اور جب آپ کی وفات ہوئی توہر چیز تاریک ہوگئی۔

اور آپ کی عمر ۱۳ تر سٹھ برس کی تھی ، اور بعض لوگ کہتے ہیں پنسٹھ برس، اور بعض لوگ کہتے ہیں سا سبٹھیں، اور پہلا قول صحیح ہے۔ ای قدر آپ کاذکر کافی ہے۔ اور اگر ہم پورے طور پر آپ کے حالات بیان کرنا چاہیں تو کئی مجلد بنیں اور اس قدریاد کرنے کے لئے کافی ہے، لہذا ہم اسمیں طول نہیں دیتے۔

# منتخب احاديث ازراموز الاحاديث برائے خطبات جمعه

الإمام المحدث الصوفي أحمد ضياء الدين بن مصطفى الكُمُشْخَانَوِي المولود ١٣١٨ه والمتوفي ١٣١١ه.

القسم الثاني وهي الشمَائل الشريفة المشتملة على قوله أوفعله أو سببه أو نحو ذلك

#### فهرس

| ٤٣- | زول الوحي                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٤٣١ | صف النبي صلى الله عليه وسلم                              |
| ETT | وصفه صلى الله عليه وسلم عند هند بن أبي هالة رضي الله عنه |
| ETT | جسده صلى الله عليه وسلم                                  |
| 277 | شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم                           |
| ETE | خاتمه صلى الله عليه وسلم                                 |
| 10  | طيبه صلى الله عليه وسلم                                  |
| ETT | كلامه صلى الله عليه وسلم وصمته                           |
| 243 | تواضعه صلى الله عليه وسلم                                |
| ETA | رحمته صلى الله عليه وسلم                                 |

| £TA | صبره صلى الله عليه وسلم             |
|-----|-------------------------------------|
| ETA | زهده صلى الله عليه وسلم             |
| ٤٣٨ | جوده صلى الله عليه وسلم             |
| ٤٣٩ | اختلاطه صلى الله عليه وسلم مع الناس |
| ٤٤- | إنك لعلى خلق عظيم                   |
| ٤٤١ | آداب دعائه صلى الله عليه وسلم       |
| ££Y | دعواته صلى الله عليه وسلم           |
| ÉÉA | تعوذه صلى الله عليه وسلم            |
| ££A | كان إذا اغتم صلى الله عليه وسلم     |
| EEA | سروره وغضبه صلى الله عليه وسلم      |
| £0. | الذكر والتلاوة                      |
| 501 | اللباس                              |
| £oY | السواك                              |
| £0A | العطاس والتثاؤب                     |

| £0A | نومه صلى الله عليه وسلم                    |
|-----|--------------------------------------------|
| ٠٣3 | الفأل والطيرة                              |
| 173 | آداب أخرى                                  |
| 073 | مشيه وخروجه ودخوله صلى الله عليه وسلم      |
| ٤٦٧ | في السوق                                   |
| VF3 | إذا دخل البيت                              |
| VF3 | إذا دخل المقبرة                            |
| YF3 | قيامه صلى الله عليه وسلم                   |
| AF3 | جلوسه صلى الله عليه وسلم                   |
| ٤٧٠ | اسفاره صلى الله عليه وسلم                  |
| ٤٧٢ | معاشرته صلى الله عليه وسلم                 |
| ٤٧٤ | الأطعمة والأشربة                           |
| ٤٧٤ | أحب الطعام والشراب إليه صلى الله عليه وسلم |
| ٤٧٥ | أكله وشربه صلى الله عليه وسلم              |

| ٤٨٢ | هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة ورفع الحدث    |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٤٨٥ | هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل والتيمم |
| ٤٨٨ | هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان                |
| ٤٨٩ | هديه صلى الله عليه وسلم في صلوته                 |
| £94 | دخوله صلى الله عليه وسلم في المسجد               |
| 197 | قراءته صلى الله عليه وسلم                        |
| 193 | ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم                  |
| 192 | تسليمه صلى الله عليه وسلم                        |
| 191 | تطوعه صلى الله عليه وسلم                         |
| ٤٩٧ | قيام الليل والوتر                                |
| ٤٩٨ | خطيب القوم صلى الله عليه وسلم على المنبر         |
| 0   | هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين               |
| 0.7 | هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي               |

| ٥٠٣ | هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والكسوف والخسوف |
|-----|------------------------------------------------------|
| 3-0 | هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز                   |
| 0-7 | هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة            |
| ٥٠٧ | هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام                    |
| 011 | هديه صلى الله عليه وسلم في الحج                      |
| 011 | هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح                    |
| 011 | هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد                    |
| 010 | الطب والمرض والرقية                                  |

#### نزول الوحي

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكْسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَضْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ. (سلم عن عبادة)

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ (مسلم، أحد عن عبادة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُّ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. (الترمذي، أحمد، مسلم، الحاكم، النسائي، أبو داود، ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه)

كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَذَ لِذَٰلِكَ سَاعَةٌ كَهَيْئَةِ

السَّكْرَانِ. (ابن سعد عن عكرمة مرسلا)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَرَأَ بِشمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمَ أَنَّهَا سُورَةٌ. (الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ إِذَا أُنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَ لِذَلِكَ ويَحْدُرُ جَبِينُهُ عَرَقًا كَأَنَّهُ الجُمَانُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَرْدِ. (الطبراني عن زيد بن ثابت)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَخْيُ صَدَعَ فَيُغْلَفُ رَأْسُهُ بِالْحِنَّاءِ. (ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة)

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسًا خَمْسًا، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا خَمْسًا. (البهتي عن عر)

# وصف النبي صلى الله عليه وسلم

وصفه صلى الله عليه وسلم عند هند بن أبي هالة رضي الله عنه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَمًا مُفَخَّمًا،

يَتَلَأُلاً وَجْهُهُ تَلَأَلُوا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

أَطُولَ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ،

رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ، وَإِلَّا فَلَا، يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ،

أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ،

أَزَجَ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ،

أَقْنَى الْعِرْنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ،

كَتُّ اللِّحْيَةِ، سَهْلُ الْخَدِّينِ، صَلِيعُ الْفَمِ، أَشْنَبُ، مُفَلَّجُ الْأَسْنَانِ،

دَقِيقُ الْمَسْرُبَةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ،

مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، بَادِنَّ مُمَّاسِكً، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ،

بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَغْمُ الْكَرَادِيسِ،

أَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدِ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَغْرٍ يَجْرِي كَالْخَطِّ، عَارِي الثَّذْيَيْنِ

وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ،

طَوِيلُ الزُّنْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ، سَبِطُ الْقَصَبِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلُ

الْأَطْرَافِ، خَمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ،

إِذَا زَالَ زَالَ قَلِعًا، يَخْطُو تَكَفِّيًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَثَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ،

وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ،

نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظْرِهِ الْمُلَاحَظَةُ،

يَسُوْقُ أَصْحَابَهُ، ويَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ. (الترمذي، البهتي، الطبراني عن هند بن أبي هالة)

جسده صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

(مسلم، الترمذي في الشائل عن أبي الطفيل)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّغْرِ. (الترمذي في الشائل عن أبي هريرة)

كَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِيَاضُه مُمْرَةً. قَالَ: وَكَانَ أَسْوَدَ الْحُدَقَةِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ.

(البيهقي في الدلائل عن علي)

كَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا مُحْرَةً، ضَخْمَ الْهَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ. (البهتي عن علي) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَاعِن، وَلَا بِالقَصِيرِ. (البخاري،مسلم عن البراء)

كَانَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا. (ابن سعد عن عبد الله بن بريدة مرسلا)

كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صِفَةً وَأَجْمَلَهَا، كَانَ رَبْعَةً إِلَى الطُّولِ مَا هُوَ، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَسِيْلَ الْخَدَّيْنِ، شَدِيْدَ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ، إِذَا وَطِئَ يِقَدَمِهِ وَطِئَ بِكُلِّهَا. لَيْسَ أَخْمَصَ. إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأَلاً لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (البهقي عن أبي هروة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّؤُلُو ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ. (ابن ماجه، مسلم عن أنس)

. كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَ كَالنُّورِ مِنْ بَيْنِ

تَّناياه. (الترمذي في الشائل، الطبراني، البيهقي عن ابن عباس)

كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ، أَمْهَقَ وَلاَ

آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ. (البخاري، مسلم، الترمذي عن أنس)

كَانَ شَبْحَ الذِّرَاعَيْنِ، بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَهْدَبَ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ.

(البيهقي عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ اليَّدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ. (البخاري عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الفَمِ، أَشْكَلَ العَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ.

(مسلم، الترمذي عن جابر بن سمرة)

كَانَ ضَغْمَ الْهَامَةِ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ. (البهقي عن علي)

وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ مُمُوشَةً. (الترمذي، الحاكم عن جابر بن سمرة)

كَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ. (مسلم عن أنس)

وَجْهُه مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. (البهتي عن جابر بن سمرة)

شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم

كَانَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرٌ دُونَ الْجُمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ.

(الترمذي في الشمائل، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ شَيْبُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

(الترمذي في الشمائل، ابن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. (مسلم عن جابر بن سمرة)

كَانَ حَسَنُ السَّبَلَةِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي اللِّحْيَةُ السَّبَلَةَ. (الطبراني عن العداء بن خالد) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ. (الترمذي في الشائل، البهقي عن أنس) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَيَكْثُرُ دُهْنَ رَأْسِه ويَشرَحُ لِخَيَتَه بِالْمُنَاءِ. (البهقي عن سهل بن سعد)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِخَيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.

(الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ الشَّغْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ.

(الطبراني عن عتبة بن عبد)

كَانَ يَامُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الإِنْسَانِ: الشَّعْرِ والظُّفْرِ وَالدَّمْ وَالْجِيْضَةِ وَالسِّنِ وَالْعَلَقَةِ وَالمَشِيمَةِ. (الحَكِيم عَن عَائِشَة)

# خاتمه صلى الله عليه وسلم

كَانَ (خاتَمُ النُّبُوَّةِ) فِيْ ظَهْرِه بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ. (الترمذي في الشائل عن أبي سعيد رضي الله عنه) كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ - غُدَّةً حَمْرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الحَمَامَةِ. (الترمذي عن جابر بن سمرة)

كَانَ خَاتَّمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

(مسلم عن أنس)

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ. (النسائي والبخاري عن أنس) كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُرِى الخَاتَمُ. (الطبراني عن عباد بن عمرو)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

(أحمد، الترمذي عن ابن عمر، مسلم والنسائي عن أنس، أحمد، الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتُّم فِي يَسَارِهِ. (مسلم عن أنس أبو داود عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّم فِي يَمِينِهِ ثُمَّ إِنَّه حَوَّلَه فِي يَسَارِه.

(ابن عدي عن ابن عمر ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِالْفِضَّةِ فِي يَمِينِهِ.

(الطبراني عن عبد الله بن جعفر)

وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. (احمدوابن ماجه عن أنس وابن عمر)

طيبه صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ.

(أحمد، أبو داود، الترمذي، البخاري، النسائي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الطِّيبَ فِي رِبَاعِ النِّسَاءِ. (الطيالسي عن أنس)

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. (أبو داود عن انس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ إِذَا أَقْبَلَ.

(ابن سعد عن إبراهيم مرسلا)

وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. (البيهتي، أبو داود، الحاكم عن عائشة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ.

(مسلم، أبو داود عن عائشة )

كلامه صلى الله عليه وسلم وصمته

كَانَ فِي كَلَامِه تَرْتِيْلُ أَوْ تَرْسِيْلُ. (أبو داود عن جابر)

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

(أبو داود عن عائشة)

كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَثَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا. (أحمد، البخاري، الترمذي عن أنس)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الشَّيْءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُرَاجَعْ.

(الطبراني، الشيرازي عن أبي حدرد)

وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ. (أحمد عن جابر بن سمرة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَبَسَّمَ. (أحمد عن أبي الدرداء) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لَأَحْصَاهُ.

(البخاري، مسلم، أبو داود عن عائشة)

أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ: لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ.

(البخاري،أحمد الترمذي، النسائي عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّى.

(أحمد، عبد الله بن أحمد، الحاكم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

(الترمذي، الحاكم عن أنس)

كَانَ يَثَمَّثُّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةً وَيَقُولُ: وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّد.

(الطبراني عن ابن عباس الترمذي عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ:

كَفْي بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا. (ابن سعد عن الحسن مرسلا)

كَانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا الله فِيمَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمْ. (أحمد، أبو داود، ابن ماجه عن علي)

آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ.

(ابن سعد، البحقي عن أبي عبيدة)

أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرُ مَا تَكُلَّمَ بِهِ: جَلَالَ رَبِّي الرَّفِيعِ فَقَدْ بَلَّغْتُ ، ثُمَّ قَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الحاكم عن أنس)

تواضعه صلى الله عليه وسلم

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ النَّاسَ وَلَا يُضْرَبُوا عَنْهُ.

(الطبراني عن ابن عباس)

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِكَانَ يَفْلِي تَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

(أبو نعيم في الحلية عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرُدِفُ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِي الْأَرْضِ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُبُ الجِّمَارَ. (الحَامَ عن أنس)

وَكَانَ يَرَكُبُ الْحِمَارَ عُرْيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. (ابن سعد عن حزة بن عبدالله بن عتبة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرَكُ الجِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيُرَقِّعُ الْقَمِيْصَ وَيَقُوْلُ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ. (ابن عساكر عن أبي أبوب)

رحمته صلى الله عليه وسلم

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أُتِي بِالسَّبِي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أُتِي بِالسَّبِي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. (ابن ماجه، أحمد عن ابن مسعود)

كَانَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ أَرْحَمِ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ. (ابن عساكر عن أنس)

صبره صلى الله عليه وسلم

كَانَ أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى أَقْذَارِ النَّاسِ. (ابن سعد عن إساعيل بن عياش مرسلا)

زهده صلى الله عليه وسلم

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ. (الترمذي عن أنس)

جوده صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. (البخاري، البههي، الترمذي ابن ماجه عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُتْحِفَ الرَّجُلَ بِتُحْفَةٍ سَقَاهُ مِنْ مَاءِ

زَمْزَمَ. (أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس)

وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ.

(أحمد، الحاكم عن أنس)

كَانَ رَحِيمًا وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا وَعَدَهُ وَ أَنْجَزَلَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

(البخاري، أبوداود عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. (البهتي) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. (ابن عساكر صحيح عن انس)

## اختلاطه صلى الله عليه وسلم مع الناس

وَكَانَ رَسُولُ الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ مَعَهُ. فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنْهُ. وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ. فَلَمْ يَنْزَعُ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهُ. وَإِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذْنَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ. ثُمَّ لَمْ يَنْزَعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزَعُهَا عَنْهُ. (ابن سعد عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ.

(ابن حبان، النسائي عن حذيفة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ أَضْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ. (الطبراني عن جندب)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَيَقُولُ: اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَدَعُ يَدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَيَقُولُ: اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ. (الرّمذي، أحمد، النسائي، أبو داود، الحاكم، ابن ماجه عن ابن عر)

كَانَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَابَةٌ (الخطيب البغدادي وابن عساكر عن ابن عباس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ النَّاسِ، وَأَطْيَبِهِ نَفْسًا.

(الطبراني عن أبي أمامة)

كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ أَفْكَهِ النَّاسِ. (ابن عساكر عن أنس) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ: أَلَكَ حَاجَةً ؟

(أحمد عن رجل خادم له صلى الله عليه وسلم)

وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا. (الترمذي،أحد، الحاكم عن جابر بن سمرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا

حَاجَتُهُمًا. (الدارمي، النسائي، الحاكم، أبو داود عن ابن أبي أوفى، الحاكم عن أبي سعيد)

وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ.

(أحمد، أبو داود، النسائي، البخاري في الأدب عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَرُورُهُمْ وَيَعُودُ

مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ. (أبو يعلى،الطبراني، الحاكم عن سهل بن حنيف)

أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. (مسلم، البخاري، أبو داود عن عائشة)

#### إنك لعلى خلق عظيم

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ. (أحمد، مسلم، أبو داودعن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. (مسلم، أبو داودعن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا.

(أحمد، البخاري، مسلم، ابن ماجه عن أبي سعيد)

كَانَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَرَأَى فِي وَجْهِهِ بِشْرًا أَخَذَ بِيَدِهِ. (ابن سعد عن عكرمة مرسلا)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ وَلَهُ الاِسْمُ لَا يُحِبُّه حَوَّلُهُ. (ابن منده عن عتبة بن عبد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الإسْمَ الْقَبِيحَ حَوَّلَهُ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. (ابن أبي شيبة، ابن سعدعن عروة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ.

(أبو يعلى عن أنس)

عَنْ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُلِ قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ. (ابن السني عن حارية الأنصاري) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ. (الترمذي في الشائل، الطبراني عن عمرو بن العاص)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، فَإِذَا هُوَ سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ سَكَتَ. (ابن سعد عن محد بن الحنفية موسلا) يَفْعَلَ قَالَ: نَعَمْ ، وَإِذَا لَمْ يُرِدُ أَنْ يَفْعَلَ سَكَتَ. (ابن سعد عن محد بن الحنفية موسلا) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ. (الطبراني عن طلحة) وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ. (أحد عن أبي أسيد الساعدي) كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَثْبَعِثُ فِي الضَّحِكِ. (الطبراني عن جابر بن سمرة)

آداب دعائه صلى الله عليه وسلم

كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلٍ أَصَابَتْهُ، وَأَصَابَتْ وَلَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ (احد عن حذيفة) كَانَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ. (الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري) كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَّعَ وَجْهَه بِيَدَيْهِ. (أبو داود عن يزيد عن زيد في نسخة) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ.

(الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِتَفْسِهِ.

(الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن حبان، الحاكم عن أبي بن كعب)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. (الترمذي، الحَامَ عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ. (أحد عن السائب بن خلاد)

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

(البخاري عن أبي هريرة)

كَانَ اذَا أَصَابَتُهُ شِدَّةً دَعَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرى بَيَاضَ إِبْطَيْه. (أبو يعلى عن البراء) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاقًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاقًا. (أبو داود، أحمد عن ابن مسعود)

# دعواته صلى الله عليه وسلم

كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (أحمد، البهقي، أبو داود عن أنس) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: الْحُمْدُ لِللهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ سَهُمُ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ، قَالَ: الْحُمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(ابن السني، الحاكم عن عائشة)

كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجَأَةِ الْخَيْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَجُأَةِ الشَّرِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى. (أبو يعلى وابن السني عن أنس)

كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحُ، وَإِذَا أَمْسَى: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِتَنَا مُحَلَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (احد، الطبراني عن عبد الرحن بن أبزى الخزاعي)
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَوَّرَ عَنِ اللَّيْلِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله الْوَاحِدُ الْقَهَّالُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ.

(ابن ماجه، الحاكم عن عائشة)

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قُولِي عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اَللَّهُمَّ عِنْدَ إِقْبَالِ
لَيْلِكَ، وَإِدْبَارِ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتِ دُعَائِكَ، وَحُضُورِ صَلَوَاتِكَ اغْفِرْ لِي ، وَكَانَتْ إِذَا
تَعَارَّتْ مِنَ اللَّيْلِ، تَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ. (الطبراني عن أم سلمة)
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ الشَّمَالُ قَالَ: اَللهُمَّ إِنِي أَعُودُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ. (الطبراني وابن السني عن عثان بن أبي العاص)

كَانَ إِذَا اشْتَدُّتِ الرِّيحُ، يَقُولُ: اَللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيمًا. (ابن حبان، الحاكم عن سامة بن الأكوع) لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ الحُلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبِحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا. (أحد عن عبدالله بن جعفر)

كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي ثُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (أحد، أبو داود، الحاكم، البهتي عن أبي موسى) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَلَا يَضُرُّهُ.

(ابن السني عن سعيد بن حكيم)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَغْبَانَ، وَبَلِغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرًاءُ، وَيَوْمَهَا يَوْمُّ أَزْهَرُ. (ابن السني،البيهتي وابن عساكر عن أنس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ:

ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

(أبو داود عن قتادة بلاغا وابن السني عن أبي سعيد)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، ثُمُّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذَا الشَّهْرِ، قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذَا الشَّهْرِ، وَخَيْرِ الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، ثَلَاثَةً مَرَّاتٍ. (الطبراني عن رافع بن حديج) وَخَيْرِ الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، ثَلَاثَةً مَرَّاتٍ. (الطبراني عن رافع بن حديج) أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ، قَالَ: اللهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ، قَالَ: اللهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ، قَالَ: اللهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِبُ الْجُوامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوى كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاود، الحَامَ عن عائشة) ذَلِكَ. (أبو داود، الحَامَ عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلهِ، الْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ.

(ابن أبي شيبة، عبد الله بن أحد، أبو داود، النسائي، الترمذي، الطبراني عن عبادة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ، وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ.

(الطبراني عن ابن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّكِينَةِ وَالْعَافِيَةِ، وَالرِّزْقِ الْحُسَنِ. (ابن السني عن حدير السلمي، حرير في نسخة)

كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِكَذَا وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِكَذَا وَكَذَا، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ، وَنُورِهِ وَبَرَكَتِهِ، وَهُدَاهُ وَطُهُورِهِ وَمُعَافَاتِهِ. (ابن السني عن عبد الله بن مطرف)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى سُهَيْلًا قَالَ: لَعَنَ اللهُ سُهَيْلًا، فَإِنَّهُ كَانَ عَشَّارًا فَمُسِخَ. (ابن السني عن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ عَمَّ الصَّالِحَاتُ ، وَإِذَا رَأْى مَا يَكُرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (ابن ماجه عن عائشة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ. (ابن ماجه عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ: اللهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (أبو نعيم عن ثوبان)

مَا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ: يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ. (ابن السني عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(الترمذي، أحد، الحاكم عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِزْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوْى خَلْقِي فَعَدَلَهُ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ.

(ابن السني عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلْقِي، وَزَانَ مِنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي. وَإِذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِي كُلِّ عَيْنِ اثْنَيْنِ وَوَاحِدًا بَيْنَهُمَا. وَكَانَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ بَدَأً بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ خَلَعَ الْيُسْرَى. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْرَى. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ أَدْخَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْذًا

وَعَطَاءً. (أبو يعلى، الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالَ يُمْنِ وَرُشْدٍ، وَآمَنْتُ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ.

(ابن السني عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌّ اسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِهِ، وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمَدَّ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا. (الطبراني عن ابن عباس)

كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَامَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيُّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. (الترمذي عن أم سامة)

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(أحمد عن ابن عمر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. (أحد، مسلم، الترمذي عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً. (ابن ماجه، أحمد، الحاكم عن عرباض)

مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءٌ إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ: بِسُجْحَانَ رَبِّي الْعَلِيّ، الْأَعْلَى الْوَهَّابِ. (الحاكم، أحد عن سامة بن الأكوع)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ يَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ.

(الطبراني، ابن أبي شيبة عن أمية بن خالد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ. (البخاري، أحد، مسلم، ، الترمذي، ابن ماجه، الطبراني عن ابن عباس) وزاد المعجم الكبير للطبراني اصْرِفْ عَنِّي شَّرَّ فُلَانٍ

تعوذه صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَّضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. (البخاري،مسلم، النسائي عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُر، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (أبو داود، النسائي، ابن ماجه عن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلْتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

(الترمذي، النسائي، ابن ماجه والضياء عن أنس وأبي سعيد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ الْفَجُأَةِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. (الطبراني عن أبي أمامة)

كان إذا اغتم صلى الله عليه وسلم

كَانَ إِذَا اغْتَمَ أَخَذَ لِحُيَتَهُ بِيدِهِ يَنْظُرُ فِيْهَا. (الشيرازي عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اهْتَمَ أَكْثَرَ مَسْمَ لِحُيَتِهِ.

(أبو نعيم وابن السني عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ. (الترمذي عن أبي هريرة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. (الترمذي، أبوداود في نسخة عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمُّ أَوْ غَمُّ قَالَ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. (الحاكم عن ابن مسعود)

كَانَ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمُّ أَوْ كَرْبُ يَقُولُ: حَسْبِي الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِي الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسْبِي الرَّزَّاقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ، حَسْبِيَ الَّذِي هُوَ حَسْبِي، حَسْبِي الله وَنِغُمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الله لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. (ابن أبي الدنيا في الفرج من طريق الخليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن بلاغا)

## سروره وغضبه صلى الله عليه وسلم

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلْهِ. (أبو داود، ابن ماجه، الحاكم عن أبي بكرة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ. (البخاري، مسلم عن كعب بن مالك)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ.

(الطبراني عن ابن مسعود وعن أم سامة)

كَانَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ جَلَسَ وَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ جَالِسٌ اضْطَجَعَ فَيَذْهَبُ غَضَبُهُ. (ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَخْتَرِئَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ إِلَّا عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ. (أبو نعيم، الحاكم عن أم ساسة) كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا غَضِبَتْ عَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْفِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا عُويِّشُ، قُولِي: اَللَّهُمَّ رَبَّ مُحَّدٍ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. (ابن السني عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذَاكَ فِي وَجْهِهِ.

(الطبراني، أبو داود في نسخة عن أنس)

كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ. (البحاري، أحد عن أنس)

#### الذكر والتلاوة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}ثُمُّ يَقِفُ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ. (الحاكم، الترمذي عن أم سامة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ ذَاكِرُونَ إِلَّا كَانَ مَعَهُمْ وَلَا مُصَلُّونَ إِلَّا كَانَ أَكْثَرَهُمْ صَلَاةً. (أبو نعيم، الخطيب البغدادي عن ابن مسعود)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: سَبِحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. (أحد عن علي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِشمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (أبو داود عن ابن عباس)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثٍ. (ابن سعد عن عائشة)

كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ. (أبو يعلى، الترمذي، النسائي عن عائشة وأم سامة) كَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (البخاري، ابن ماجه عن عائشة) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.

(الترمذي، النسائي، الحاكم عن ابن عمرو بن العاص)

اللباس

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِبَرَةُ.

(البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ النِّيمَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ.

(أبو داود، الترمذي، الحاكم عن أم سلمة)

كَانَ إِذَا ادَّهَنَ صَبَّ فِي رَاحَتِهِ الْيُسْرَى فَبَدَأَ بِحَاجِبَيْهِ ثُمَّ عَيْنَيْهِ ثُمَّ رَأْسَهُ.

(الشيرازي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَبِيصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَمِنْ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. (احد، أبو داود، الترمذي، الحاكم عن أبي سعبد) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَهِسَهُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ.

(الخطيب البغدادي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الشِّتَاءُ دَخَلَ الْبَيْتَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ خَرَجَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا حَمِدَ اللهَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،

وَكُسَا الْحَلِق. (الخطيب البغدادي وابن عساكر عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ قَييصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَعَ الْأَصَابِعِ. (الحَامَ عن ابن عباس) كَانَ كُمُّ قَيِصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.

(الترمذي في الشمائل، أبو داود عن أسماء بنت يزيد)

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ. (البهتي عن جابر)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَةٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا صَلَّى رَكَزَهَا بَيْنَ

**يَدَيْهِ.** (الطبراني عن عصمة بن مالك)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارٌ اسْمُهُ عُفَيْرٌ.

(الطبراني عن ابن مسعود، أحمد عن علي)

كَانَ لَهُ خِرْقَةً يُنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ. (الحاكم، الترمذي عن عائشة)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ قَائِمَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَقُبَعَتْهُ مِنْ فِضَّةٍ،

وَكَانَ يُسَمَّىٰ ذَا الْفَقَارِ،

وَكَانَتْ لَهُ قَوْسٌ يُسَمِّي السَّدَادَ،

وَكَانَتْ لَهُ كِنَانَةٌ يُسَمَّى الْجُمْعَ،

وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ مُوَشَّعَةٌ بِالنُّحَاسِ يُسَمِّى ذَاتَ الْفُصُّولِ،

وَكَانَتْ لَهُ حَرْبَةٌ تُسَمَّى النَّبْعَاءَ،

وَكَانَ لَهُ مِجَنَّ يُسَمَّى الذَّقَنَ،

وَكَانَ لَهُ تُرْسُّ أَبْيَضُ يُسَمِّى الْمَوْجَزَ،

وَكَانَ لَهُ فَرَسٌّ أَدْهَمُ يُسَمَّى السَّكْبَ،

وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسَمِّى الدَّاجَ،

وَكَانَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلُ،

وَكَانَتْ لَهُ نَاقَةً تُسَمَّى الْقَصْوَاءَ،

وَكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسَمَّى يَعْفُورَ، وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسَمَّى الْكُرِّ، وَكَانَتْ لَهُ عَنَزَةً تُسَمَّى النَّمِرَ، وَكَانَتْ لَهُ رَكُوةً تُسَمَّى الصَّادِرَ، وَكَانَتْ لَهُ مَرْآةً تُسَمَّى الصَّادِرَ، وَكَانَ لَهُ مَرْآةً تُسَمَّى الْمُدِلَّة، وَكَانَ لَهُ مِقْرَاضٌ يُسَمَّى الْمُدِلَّة،

وَكَانَ لَهُ قَضِيبُ شَوْحَطٍ يُسَمَّى الْمُشَوِّقَ. (الطبراني عن ابن عباس)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ سَغْدٍ أَبِي سَهْلٍ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْلِفُهُنَّ، وَأَسْمَاؤُهُنَّ: اللِّزَازُ، وَاللَّحِيفُ، وَالظَّرِبُ. (البهني عن سهل بن سعد) كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ.

(البخاري عن سهل بن سعد)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ. (ابن ماجه عن ابن عباس) كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. (أبو داود، النسائي، الحاكم عن أميمة بنت رقيقة)

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ. (أبو داود عن عبدالله بن بسر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكُحُلَّةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاثَةً فِي هَذِهِ،

وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ. (الترمذي، ابن ماجه عن ابن عباس)

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتُهَا بِالْمَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ. (الخطيب البغدادي عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لَهُمَا قِبَالَانِ. (الترمذي عن انس) كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَبَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وَحِمَارُهُ

يَعُفُورًا، وَجَارِيَتُهُ خَضِرَةً. (البهتي عن جعفر بن مجد عن أبيه مرسلا)

كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ، ثُمَّ اتَّفَقًا - مِنْ أَدَمٍ، حَشُوهًا لِيفُّ. (أبو داود، أحمد، الترمذي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ يَكْسُوْ بَنَاتَهُ خُمُرَ الْقَزِّ وَالْإِبْرِيْسَمِ. (ابن النجار عن ابن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ. (البهِ في عن جابر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَييصًا قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ وَالطُّولِ.

(البهقي، ابن ماجه عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَييصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مُسْتَوِيَ الْكُمَّيْنِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِه. (ابن عساكر عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ. (الطبرانِ عن ابن عمر) كَانَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ لَاطِعَةٌ يَلْبَسُهَا.

(ابن عساكر عن عائشة)

كَانَ يَلْبَسُ الْقَلاَنِسَ تَحْتَ الْعَمَامُم وَبِغَيْرِ الْعَمَامُم وَيَلْبَسُ الْعَمَامُمَ بِغَيْرِ قَلاَنِسَ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلاَنِسَ الْيَانِيَّةَ وَهُنَّ الْبِيضُ الْمُضَرَّبَةُ وَيَلْبَسُ ذَوَاتَ الآذَانِ فِي الْحَرْبِ وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوتَهُ فَجَعَلَهَا سُتُرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَانَ مِنْ خُلُقِهِ: أَنْ يُسَمِّيَ سِلاَحَهُ وَدَوَابَّهُ وَمَتَاعَهُ. (الرَّوْيَانِيّ ابن عساكر عن ابن عباس)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِخْيَتَهُ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ. (البهقي، أبو داود عن ابن عمر)

وَكَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ، وَكَانَ ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً. (الطبراني عن قتادة الرهاوي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (الترمذي عن ابن عمر) كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتُرًا، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا. (أحد عن عقبة بن عامر) كَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفْدُ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَمَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ.

(الطحاوي، البغوي عن جندب بن مكيث)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

(الترمذي، أبو داود في نسخة عن أبي هريرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُهُ فِي الْحَضِرِ وَلَا فِي السَّفَرِ خَمْسَةً: الْمِرْآةُ، وَالْمُحُحُلَةُ، وَالْمِشْطُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمِدْرَا. (العقيلي عن عائشة)

أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَ الْحِنَّاءِ.

(البيهقي، أحمد، أبو داود، النسائي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(الطبراني، البيهقي عن أبي رافع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَخْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ. (ابن عدي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولِّي وَاليَّا حَتَّى يُعَمِّمَهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَن نَحْوَ الْأُذُنِ. (الطبراني عن أبي أمامة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ.

(أحد عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ يَتَنَوَّرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ

خَمَسُ عَشْرَةٍ. (ابن عساكر عن ابن عمر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ. (البخاري، مسلم عن أنس)

أَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ يَختَجِمُ عَلى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُوَ يَقُوَلُ: مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ، فَلَا يَضُرُّهُ أَن لَا يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ.

(أبو داود، ابن ماجه عن أبي كبشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ، وَيُسَمِّيهِ: أُمُّ مُغِيثٍ.

(الخطيب البغدادي عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

(الترمذي، الحاكم عن أنس، الطبراني، الحاكم عن ابن عباس)

فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْفِي شَارِبَهُ. (الطبرانِ عن أم عياش مولاته) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرَّأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرَ أَثَرُ خِضَابٍ. (البهتي عن عائشة)

كَانَ يَكْرَهُ أَن يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْءٌ عَنْ قَدَمَيْهِ. (احمد في الزهد عن زياد بن سعد مرسلا) كَانَ أَحَبُّ الْأَلْوَانِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُصْرَةَ.

(الطبراني وابن السني وأبو نعيم عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ الرَّيْحَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاغِيَةَ.

(الطبراني، البحقي عن أنس)

كَانَ أَحَبُ الصِّبَغ إلى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّفْرَةَ.

(ابن عدي، الطبراني عن ابن أبي أوفي)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلِ. (أحد، مسلم، ابن ماجه، أبو داود عن عبدالله بن جعفر)

#### السواك

كَانَ إِذَا اسْتَنَّ أَعْطَى السِّوَاكَ الأَكْبَرَ وَإِذَا شَرِبَ أَعْطَى الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ.

(الحكيم عن عبد الله بن كعب)

كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأً بِالسِّوَاكِ. (مسلم، ابن ماجه، أبو داود، النسائي عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً إِلَّا أَجْرَى السِّوَاكَ

عَلَى فِيهِ. (أبويعلى، ابن نصر عن ابن عمر) أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَارِ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا تَسَوَّكَ

قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. (أبو داود، ابن أبي شيبة عن عائشة)

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ لَا يَنَامُ لَيْلَةً وَلَا يَبِيْتُ حَتَّى يَسْتَنَّ.

(ابن عساكر عن أبي هريرة)

مستد أحمد مخرجا (١٠١٨٧)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأُ بِالسِّوَاكِ. (أحدومجد بن نصر عن ابن عمر) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ. (أبو يعلى عن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَتَنَفَّسُ ثَلاثًا وَيَقُولُ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

(أبو نعيم، البغوي، ابن قانع، الطبراني وابن السني عن بهز ق عن ربيعة بن أكثم)

### العطاس والتثاؤب

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَبِدَ اللهُ، فَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (أحمد، الطبراني عن عبدالله بن جعفر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ،

وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتُهُ. (أبو داود، الترمذي، الحاكم عن أبي هريرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الْعَطْسَةَ الشَّدِيدَةَ فِي الْمَسْجِدِ.

(البحقي عن أبي هريرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ.

(الطبراني عن أبي أمامة)

## نومه صلى الله عليه وسلم

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. (الحَامَ عن أنس) كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحُواً مِمَّا يُوْضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. (أبو داود عن بعض آل أم سامة) مَاكَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ؟ قَالَتْ: مِسْحًا نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ. (الترمذي في الشائل عن حفصة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ. (الطبراني عن حفصة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ

مًا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ. (أحد، مسلم، النسائي عن البراء، البخاري، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، أحد عن حذيفة، البخاري، مسلم، أحد عن أبي ذر)

كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: بِشمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلى.

(أبو داود، الحاكم عن أبي الأزهر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْن} حَتَّى يَغْتِمَهَا. (يزار)

لَمْ يَأْتِ فِرَاشَه قَطُّ إِلَّا قَرَأً: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْن حَتَّى يَغْتِمَ.

(الطبراني عن عباد أبي الأخضر عن خباب)

كَانَ إِذَا أَن يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَه الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّه ثُمَّ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ ثَلاثَ مِرَارٍ. (أبو داود عن حنصة)

كَانَ إِذَا آوٰى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ. (احمد، مسلم، النسائي، الترمذي، أبو داود عن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَرَّسَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ تَوَسَّدَ يَمِيْنَهُ، وَإِذَا عَرَّسَ الصُّبْحَ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ سَاعِدَهُ. (أحد، ابن حبان، الحاكم عن أبي قتادة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهُمَّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهمَّ قَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهمَّ قَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَصَعَعَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَالَ إِنْ عَلَيْهِ وَلَا إِلللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَامَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَامَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الل

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ، رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: هِيَ أَبْغَضُ الرِّقْدَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (أحمد عن الشريد بن سويد) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

بِي (أحمد عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. (أحد، الحَامَ ، الترمذي، النسائي، أبو داود عن جابر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ.

(الترمذي، أحمد، الحاكم عن عائشة)

كَانَ يَأْمُرُ (نِسَاءَهُ) إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَنَامَ أَنْ تَحْمَدَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ.

(ابن منده عن حليس في نسخة جليس في نسخة جابر في نسخة حابس)

الفأل والطيرة

كَانَ لَا يَتَطَيَّرُولِكِنْ يَتَفَالُّ. (الحكيم والبغوي عن بريدة)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الإسْمَ الْحَسَنَ. (الطبراني)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَل، وَلَا يَتَطَيَّرُ، كَانَ يُحِبُّ الاسْمَ الْحَسَنَ. (البغوي، أحد عن ابن عباس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ.

(ابن ماجه عن أبي هريرة، الحاكم عن عائشة)

## آداب أخرى

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَالكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. (ابو داود، أحمد عن عبد الله بن بسر)

كَانَ إِذَا جَرِى بِهِ الصِّحْكُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. (البغوي عن والدمرة الثقفي) وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَكان يَجْعَلُ شِمَالَةُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. (احد عن حفصة)

صحيح البخاري (٧١٦٩)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ -وَكَانَ قَالَ: بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا - فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(البخاري، أحمد، مسلم، أبو داود، ايترمذي، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لَا يَخْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. (الحَاكم عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدِ بِيَدِهِ.

(ابن ماجه عن رفاعة الجهني)

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا رَأَى الهِلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. (أبو داود عن قتادة مرسلا)

كَانَ إِذًا رَضِيَ شَيْعًا سَكَتَ. (ابن منده عن سهيل بن سعد الساعدي أخي سهل)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ. (مسلم، أبو داود عن عائشة) كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ.

(ابن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ بَابُهُ يُقْرَعُ بِالْأَظَافِيْرِ. (الحاكم في الكني عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن سعد عن مجد بن علي مرسلا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الْمَسَائِلَ وَيَعِيبُهَا، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُو رَزِينٍ أَجَابَهُ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. (الطبراني عن أبي رزين)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ جَهِيرًا رَفِيعَ الصَّوْتِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ خَفِيضَ الصَّوْتِ. (الطبراني عن أبي أمامة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لِخَيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ

عَبَثٍ. (البهقي، ابن عدي عن ابن عمر)

كَانَ لَهُ جَفْنَةٌ لَهَا أَرْبَعُ حِلَقٍ. (الطبراني عن عبدالله بن بسر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ بِالْقَرَفِ أَوِ الْقَرصِ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ. (ابو نعيم عن أنس)

كَانَ لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ ثَلاثٍ. (ابن قانع عن زياد بن سعد)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ.

(أحمد عن ابن عمرو)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُضَاءَ لَهُ بِالسِّرَاجِ.

(ابن سعد عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هٰذِهِ التَّلاع.

(أبو داود، ابن حبان عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِلُّ الْعَبَّاسَ إِجْلَالَ الْوَلَدِ وَالِدَهُ خَاصَّةً.

(الحاكم عن ابن عباس)

أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا. (ابو داود، احمد عن أبي سعيد)

كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُ لَهَا ذُوَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

(البيهقي، الطبراني عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(أبو داود، مسلم، الترمذي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ.

(الخطيب البغدادي، البهتي في الدلائل عن ابن عباس، ابن عدي عن عائشة)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، يُعَظِّمُهُ، وَيُفَخِّمُهُ، وَيَبَرُّ قَسَمَهُ. (الحاكم عن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَرْخِي الإِزَّارَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُ مِنْ

وَرَائِهِ. (ابن سعد عن يزيد بن حبيب مرسلا)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُورُ الأَّنْصَارَ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ بِرُوْسِهِمْ. (النسائِ عن أنس) كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلْوَةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَاكَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِطُ بِالسِّمْسِمِ وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ.

(ابن سعد عن أبي جعفر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْطِرُ فِي أَوَّلِ مَطَرَةٍ يَنْزِعُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِزَارَ. (أبو نعيم عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

(أبو داود، الحاكم عن أبي هريرة )

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ.

(الطبراني عن معقل بن يسار)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقْعُدَانِ عَلَى

ظَهْرِو. (أبو نعيم عن ابن مسعود)

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ يَرَّاهُ يَخْدِمُ أَصْحَابَهُ. (هناد عن علي ابن أبي رباح مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ.

(ابن ماجه عن أنس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ. (احد عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّرُ عَلَى الأَسْمَاءِ. (البزار عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ. (أحد، النسائي عن أنس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِخَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا

نَجِيحُ. (الترمذي، الحاكم عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ. (أحد عن أنس)
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو الرَّجُلَ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ
وَأَحَبِ كُنَاهُ. (الطبراني، أبو يعلى وابن قانع والباوردي عن حنظلة بن حذيم بن حشفة التيمي)
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرَجِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأَتْرَجِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظرُ

(الطبراني وابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي كبشة، وابن السني عن علي، أبو نعيم عن عائشة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْخُصْرَةِ وَإِلَى الْـمَاءِ الجَارِيُ. (ابن السني وأبو نعيم عن ابن عباس)

كَانَ يُعْجِبُهُ الإِنَاءُ الْمُنْطَبِقُ. (مسدد عن أبي جعفر مرسلا)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ.

(الحاكم عن أبي سعيد)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الاِسْمَ القَبِيحَ. (الترمذي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

(أحمد، البخاري، أبو داود، الترمذي عن عائشة)

# مشيه وخروجه ودخوله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا مَشْى، وَكَانَ رُبَّمًا تَعَلَّق رِدَاؤُهُ بِالشَّجَرَةِ أَوِ الثَّنِيْءِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرْفَعُوهُ.

(الطبراني وابن سعد والحكيم وابن عساكر عن جابر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشْي لَمْ يَلْتَفِث. (الحاكم عن جابر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَشْي مَشْي أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ.

(ابن ماجه، الحاكم عن جابر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْشِيْ مَشْيًا يُعْرَفُ فِيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَسْلَانَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). (ابن عسائر عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ يَطَأَ أَحَدٌ عَقِبَهُ وَلكِنْ يَمينٌ وَشِمَالً.

(الحاكم عن ابن عمرو بن العاص)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشْى أَسْرَعَ حَتَّى يُهَرُّولَ الرَّجُلُ وَرَاءَهُ فَلَا يُدْرِكُهُ. (ابن سعد عن بزید بن مرثد مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا مَشْي أَقْلَعَ. (ابن عدي عن ابي عنبة)

كَانَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَشْيي كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ. (أبو داود، الحاكم عن أنس)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: بِسَمِ اللهِ، التُّكَلَّانُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (ابن السني، ابن ماجه، الحاكم عن أبي هريرة)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ، أَوْ نَضِلَ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

(الترمذي وابن السني عن أم سلمة)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ، أَوْ أَضِلَ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ زاد ابن عساكر أَوْ أَنْ أَبْغِيَ أَوْ أَنْ يُبْغَى عَلَيً. (الحاكم، الخطيب البغدادي، أحمد، النسائي، ابن ماجه عن أم سلمة)

### في السوق

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً. (الطبراني، الحاكم عن بريدة)

#### إذا دخل البيت

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ فِي الصَّيْفِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَظْهَرَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَإِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ.

(ابن السني وأبو نعيم في الطب عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. (أبو داود عن عائشة)

### إذا دخل المقبرة

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْجَبَّانَةَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّتُهَا الْأَرْوَاحُ الْفَانِيَةُ، وَالْأَبْدَانُ الْبَالِيَةُ، وَالْعِظَامُ النَّخِرَةُ، الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِاللهِ مُؤْمِنَةً، اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رُوْحًا مِنْكَ، وَسَلَامًا مِنَّا. (ابن السني عن ابن مسعود)

# قيامه صلى الله عليه وسلم

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (ابن ماجه عن ثابت) عَنُ وَائِلِ بْنِ مُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ اتَّكَأَ عَلى إِحْدٰى يَدَيْهِ. (الطبراني، أبو داود في نسخة عنه)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ اسْتَغْفَرَ عِشْرِينَ مَرَّةٌ فَأَعْلَنَ. (ابن السني عن عبد الله الحضرمي)

## جلوسه صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ مَجَلِسًا فَأْرَادَ أَن يَقُوْمَ، اسْتَغْفَرَ عَشُرًا إلى خَمْسَ عَشْرَةَ. (ابن عساكر، ابن السني عن أبي أمامة)

كَانَ إذا جَلَسَ احْتَنِي بِيَدِه. (أبو داود، البهقي عن أبي سعيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَن يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى الشَّماء. (أبو داود عن عبد الله بن سلام مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ. (البهتي عن أنس) كَانَ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ حَلَقًا حَلَقًا. (البزار عن قرة بن لياس)

مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ إِلَّا قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ هٰؤُلَاءِ الْكَامِّاتِ إِذَا قُمْتَ. قَالَ: لَا يَقُولُهُنَّ مِنْ أَحَدٍ حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَاكَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. (الحاتم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ. (الطبراني عن إياس بن ثعلبة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْرِ الشَّعِيرِ. (الطبراني عن ابن عباس) كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَى يَفْرُغَ، أَرَاه قَالَ: الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ، فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ. (ابو داود عن ابن عرو)

# اسفاره صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إذا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (أبو داود، البخاري، مسلم، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرُ. (احدعن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ. (أبو داود، الحاكم عن جابر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فِي سَفَرٍ مَشْى عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَلِيلًا. (أبو نعيم، البهةي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُثَنِّي بِفَاطِمَةَ ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ. (الطبراني، الحاكم عن أبي ثعلبة)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ. (مسلم، أحمد، أبو داود عن عبد الله بن جعفر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةً أَوْ حَجِّ أَوْ مُمْرَةٍ فَعَلَا فَدَفَدًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ ثَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(مالك أحمد، البيهقي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّي الظُّهْرَ. (أحمد، أبو داود، النسائي عن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ أَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَزْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. (الطبراني، أبو داود في نسخة عن فضالة بن عبيد)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ.

(الدارقطني، البحقي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ. (الحاكم عن انس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فِي السَّفَرِ. (أحد، البخاري عن انس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنَّ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

(الطبراني عن أم سامة)

معاشرته صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَلَى النِّسَاءَ أَقْلَى وَقَبَّلَ.

(ابن سعد عن أبي أسيد الساعدي)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ:كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ، قَالَتْ:كَانَ أَلْيَنَ النَّاسِ وَأَكْرَمَ النَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ إِلَّا أَنَّهُكَانَ ضَعَّاكًا بَسَّامًا. (ابن سعد وابن عساكر عن عائشة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ

خَدِيجَةً. (ملم عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ كَثِيْرًا مَا يُقَبِّلُ عُرْفَ فَاطِمَةَ. (ابن عساكر عن عائشة) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(مسلم، أحمد، البيهقي، البخاري عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هٰذَا قَسَمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ.

(أبو داود، أحمد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ عَمَلَ الْبَيْتِ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ الْخَيَاطَةُ. (ابن سعد عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.

(مسلم، أبو داود عن ميمونة)

كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَغْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ.

(أحمد عن عائشة)

كَانَ رَحِيمًا بِالْعِيَالِ. (الطيالسي عن أنس) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. (البخاري، أبو داود عن أنس)

## الأطعمة والأشربة

أحب الطعام والشراب إليه صلى الله عليه وسلم

كَانَ أَحَبُّ التَّمَرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوَة. (أبو نعيم عن ابن عباس) كَانَ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَتِفَ. (أبو نعيم عن ابن عباس) كَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمُهَا.

(ابن السني وأبو نعيم، العقيلي عن مجاهد مرسلا)

كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذِرَاعُ الشَّاةِ.

(أحمد، أبو داود وأبو نعيم وابن السني عن ابن مسعود)

كَانَ أَحَبَّ الطَّعامِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّرِيْدُ مِنَ الخُبْزِ، والثَّرِيْدُ مِنَ الحَيْسِ. (أبو داود، الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّطَبَ وَالْبِطِّيخَ.

(ابن عدي عن عائشة والتوقاني في كتاب البطيخ عن أبي هريرة)

كَانَ أَحَبُّ الصِّبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلُ. (أبو نعيم عن ابن عباس) كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُو الْبَارِدَ.

(أحمد، الترمذي، الحاكم عن عائشة)

كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَلُ.

(أبو نعيم في الطب وابن السني عن عائشة)

كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّلبَنُ. (أبو نعيم عن ابن عباس) كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْحَلْوٰى وَالْعَسَلَ.

(الدارمي، البخاري،، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ مِنَ الْفَاكِمَةِ الْعِنَبَ وَالْبِطِّيْخَ. (أبو نعيم في الطب عن معاوية بن يزيد العبسي) وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبِّدَ وَالتَّمْرَ. (أبو داود، ابن ماجه عن ابني بسر) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ. (الطبراني عن الربيع بنت معوذ)

أكله وشربه صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِلَبَنٍ، قَالَ: بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانِ.

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ، وَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ. (الخطيب البغدادي عن عائشة)

الصِّبْيَانِ. (ابن السني عن أبي هريرة، الطبراني عن ابن عباس، الحكيم عن أنس)

كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. (أحد، مسلم، الترمذي،أبو داود،النسائي عن أنس) كَانَ إِذَا أَكُلَ لَمْ تَعْدُ أَصَابِعُه بَيْنَ يَدَيْهِ.

(البخاري في التاريخ عن جعفر بن أبي الحكم مرسلا أبو نعيم عنه الطبراني عن الحكم بن عمرو) كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَ وسَقْى وسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجَاً. (أبو داود، النسائي، ابن حبان عن أبي أيوب) كَانَ إِذَا تَغَذَّى لَمْ يَتَعَشَّ، وإذَا تَعَشَّى لَمْ يَتَغَدَّ. (أبو نعيم عن أبي سعيد) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلُ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُلَ مَعَهُمْ. (البخاري، مسلم، النسائي عن أبي هروة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ -قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيِّ كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ، وَقَالَ مَرَّةً: اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنَى، رَبَّنَا. (البحاري عن ثور بن زيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. وَفِي رِوَايَةِ الْقَطَّانِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ وَقَالَ: غَيْرَ مَكْفِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ. قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً: لَكَ الْحَمْدُ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُودَّع وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا.

(البيهقيُّ، أحمد، البخَّاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجه، الترمذي عن أبي أمامة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَهْرَأُ، وَأَبْرَأُ. (أبو داود، أحمد، البخاري، مسلم، ابن ماجه، الترمذي، النسائي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي سَقَانَا

عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. (ابو نعم عن أبي جعفر مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ، يُسَمِّي عِنْدَكُلِّ

نَفَسٍ، وَيَشْكُرُ فِي آخِرِهِنَ. (الطبراني، ابن السني عن ابن مسعود)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ.

(الترمذي، ابن ماجه عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قال: اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. (أبو داود، أحمد، الترمذي، النسائي والضياء المقدسي عن أبي سعيد) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحُمْدُ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرُومِيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا

مُسْتَغُنِّي عَنْكَ. (احدعن رجل من بني سليم)

إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَاحْتَبَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ.

(أحمد عن رجل من الصحابة)

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، وَلَا شَرَابٍ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ. (ابن ماجه عن ابن عباس)

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ.

(أبو داود عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيمَينِهِ وَالْبِطِّيخَ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ

الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ وَكَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ. (الحاكم وابو نعيم عن أنس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

(الترمذي عن عائشة، ابن ماجه عن سهل بن سعد، الطبراني عن عبد الله بن جعفر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

(البيهقي، ابن عساكر عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشُدُّ صُلْبَهُ بِالْحَجَرِ مِنَ الْغَرَثِ. (ابن سعد عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ وَيُلْقِي النَّوَى عَلَى الْقِنْعِ، وَالْقِنْعُ: الطَّبَقُ. (الحاكم عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْخِرْيِزَ بِالرُّطَبِ، وَيَقُولُ: هُمَا الْأَطْيَبَانِ. (الطيالسي عن جابر)

رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْعِنْبَ خَوْطًا. (الطبراني عن ابن عباس) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ. (أحد، ابن حبان عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ.

(أحد، الترمذي في الشائل، الحاكم عن أنس)

وَأَنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة.

(الطبراني وأحمد عن سلمان، ابن سعد عن عائشة وعن أبي هريرة)

أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَأْكُلُ الْقِثِّاءَ بِالرُّطَبِ.

(أبو داود، أحمد، البخاري، ابن ماجه، النسائي، الترمذي عن عبد الله بن جعفر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِفَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

يَمْسَحَهَا. (مسلم، أحمد، أبو داود عن كعب بن مالك)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا، بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدُ هَذَا، بِحَرِّ هَذَا. (البهقي، أبو داود عن عائشة)

كَانَ يَأْكُلُ بِڤَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَسْتَعِيْنُ بِالرَّابِعَةِ. (الطبراني عن عامر بن ربيعة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (الطبراني عن ابن عباس)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ. (الطبراني و أبو نعيم عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، قَالَ: وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. (أحد، الترمذي، ابن ماجه عن ابن عباس) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْخِزِيزِ وَالرُّطَبِ.

(الترمذي في الشائل، أحد، النسائي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

(أحمد، الترمذي في الشائل، النسائي، ابن ماجه عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ.

(أبو داود عن ابن مسعود)

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعَانِ وَالْكَتِفُ.

(أبو نعيم في الطب وابن السني عن أبي هريرة)

كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِد.

(الحاكم، ابن عساكر عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَغْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَخْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ

سَنَّتِهِم. (البخاري عن عمر)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ. (الترمذي، الحاكم عن عائشة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ. (الترمذي في الشائل عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَسْفَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذُّبُ مِنْ بُيُوتِ

السُّقْيَا. (الحاكم، أحمد، أبو داود عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي التَّمْرَ وَاللَّبَنَ الْأَطْيَبَانِ. (الحَاكِم، النسائي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ بِغَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، يُسَمِّي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُوِّلِهِ، وَيَحْمَدُهُ فِي آخِرِهِ. (ابن السني عن نوفل بن معاوية)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -

يَعْنِي الْهِرَّةَ. (أبو نعيم، الطبراني عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثُّومَ وَلَا الْكُرَّاثَ وَلَا الْبَصَلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْتِيهِ وَلِأَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

(أبو نعيم، الخطيب البغدادي عن أنس)

مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِفًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ. (ابن ماجه، أبو نعيم عن ابن عمر)

كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ وَلَا الْكُلُوتَيْنِ وَلَا الضَّبُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهَا.

(ابن صصري في أماليه عن ابن عباس)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا فَيَأْكُلُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ الشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَرَ. (البهقي عن عمر، الطبراني عن عمار)

كَانَ يَكْرَهُ الْكُلْيَتَيْنِ لِمَكَانِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ. (الجامع الصغير وزيادته ابن السني عن ابن عباس) كَانَ يَكْرَهُ أَنُ يَأْكُلَ الضَّبَّ. (الخطيب البغدادي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الْمَرَارَةَ، وَالْمَثَانَةَ، والْمَحْيَاة، وَالْمَحْيَاة، وَالذَّمَ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمُهَا.

(الطبراني عن ابن عمر البيهقي عن مجاهد مرسلا ابن عدي، البيهقي عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ.

(الطيراني عن سلمي)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةَ دُخَانِهِ.

(الطبراني عن جويرية)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالطَّعَامَ الْحَارَّ وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ. (أبو نعيم عن انس) هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة ورفع الحدث

أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.

(أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الحاكم عن المغيرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ وَضَعَ خَاتَّمَهُ.

(أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الحاكم، ابن حبان عن أنس)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (ابن أبي شيبة عن أنس)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: يَا ذَا الْجَلَالِ. (ابن السني عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْغَائِطَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(أبو داود في مراسيله عن الحسن وابن السني عن أنس، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن بريدة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمِرْفَقَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ.

(ابن سعد عن حبيب ابن صالح مرسلا)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتُهُ، وَأَبْقى فِيَّ قُوَّتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ. (ابن السني عن ابن عمر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.

(الترمذي، أبو داود عن أنس وابن عمر، الطبراني عن جابر)

كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ.

(ابن ماجه عن بلال بن الحارث، أحمد، النسائي، ابن ماجه عن ابن أبي قراد)

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ، أَخَذَ عُودًا، فَنَكَتَ بِهِ حَتَّى يُثَرِّى، ثُمَّ يَبُولُ. (أبو داود في مراسيله والحارث عن طلحة ابن أبي قنان)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. (البخاري، البهةي، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ : غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ.

(النسائي، أبو داود، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُباشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمْرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

(أبو داود، البخاري عن ميمونة)

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئاً أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً. (أبو داود عن بعض أمهات المؤمنين) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأً بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. (ابن ماجه عن أم سلمة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اطَّلى بِالنُّورَةِ وَلِيَ عَانَتَهُ وَفَرْجَهُ بِيَدِهِ. (ابن سعد عن إبراهيم وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلا)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ: اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ الله طَهُورًا فَنَتَطَهَّرَ مِنْهُ، وَنَحْمَدَ الله عَلَيْهِ. (البهقي والشافعي عن يزيد بن الهاد مرسلا) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ سَورَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. (الطبراني عن أم سامة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا. (ابن ماجه عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ. (الطبراني عن أبي هريرة)

### كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفُرَانَكَ.

(أحمد، أبو داود، النسائي الترمذي، ابن ماجه ابن حبان، الحاكم، الطحاوي، القشيري، ابن عبد البر، الضياء المقدسي، الدارمي، ابن خزيمة، الأصفهاني، البغوي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ

عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. (ابن ماجه عن أنس، النسائي عن أبي ذر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي

أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أُوَّلِهِ وَآخِرِهِ. (ابن السني عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. (احد عن عائشة) هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل والتيمم

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَّلَ مَاءً حَتَّى يُسِيِّلَهُ عَلَى مَوْضِعٍ سُجُودِهِ.

(الطبراني عن الحسن ع عن الحسين)

كَانَ إِذَا تُوضَّأَ أَخَذَكُفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(الطبراني، أحمد، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، الحاكم عن الحكم بن سفيان الثقفي)

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، حَرُّكَ خَاتَّمَهُ. (ابن ماجه عن أبي رافع)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ.

(الدار قطني عن جابر حسن)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِخَيَتَهُ.

(أحمد، الحاكم عن عائشة، الحاكم، الترمذي عن عثان، النسائي، الترمذي، الحاكم عن عمار، الحاكم عن يلال، ابن ماجه، الحاكم عن أنس، الطبراني عن ثلاثة، الطبراني عن ابن عمر)

كَانَ إِذَا تَوْضَّأَ، أَخَذَكَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدُخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّل بِهِ لِخَيْتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا

أُمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. (أبو داود، الحاكم عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوْضَّاً عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا. (ابن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. (ابن ماجه عن عائشة)

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

(أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن المستورد)

رَأْيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. (الترمذي عن معاذ) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ. (الطحاوي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ. (الطبراني عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(أحمد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطَأٍ. (الطبراني عن أبي أمامة) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فِي الْوُضُوءِ. (الطبراني عن معاذ)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (النسائي، أحد، أبو داود عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدّ.

(أبو داود عن عائشة، البخاري، مسلم عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَامْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ

وَاحِدٍ. (أحد، البخاري عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّذِي مَنَاتِهُ مَنَفَقَ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ

النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ. (الطبراني، أحمد، مسلم، ابن ماجه عن الفاكه بن سعد) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي

ىان رسون المدة على الله عليه وسلم أد يبن حهوره إلى الحد، ود عله يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ. (ابن ماجه عن ابن عباس)

كَانَ إِذَا تَوْضًا يَأْخُذُ الْمِسُكَ فَيُدِيفُهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِلِحْيَتِهِ.

(الطبراني، أبو يعلى عن سامة بن الأكوع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَكُلِّ صَلَاةٍ. (أحمد، البخاري، الحاكم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي عن أنس) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (الطبراني عن أم سلة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، وَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(أحمد، ابن ماجه عن عائشة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَاحِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا،كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. (الطبراني عن معاذ)

المعجم الكبير للطبراني (٢٠١٦٨)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، فَلَمْ أَرَهُ يَمْسَحُ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. (الطبراني عن معاذ)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيع نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

(أبو يعلى، أحمد، مسلم، البخاري، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ.

(ابن سعد عن زينب بنت جحش أم المؤمنين)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِل، فَيَصُومُ. (أحمد، مالك، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن عائشة وأم سامة)

# هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان

كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (أحد عن أبي رافع)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ:وَأَنَا وَأَنَا. الله دارد الحاكاء: عاشقا

كَانَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ بِلَالٌ وَأَبُو مَحْذُورَةَ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ بِلَالٌ وَأَبُو مَحْذُورَةَ قَالَ: كَانَ لَهُ مُؤَذِّنانِ أَرَادَ اللَّذَيْنِ كَانَا يُؤَذِّنانِ بِالْمَدِينَةِ وَمَنْ قَالَ: ثَلَاثَةً أَرَادَ أَبَا مَحْذُورَةَ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ مِمَكَّةً اللَّذَيْنِ كَانَا يُؤَذِّنانِ بِالْمَدِينَةِ وَمَنْ قَالَ: ثَلَاثَةً أَرَادَ أَبَا مَحْذُورَةَ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ مِمَكَّةً قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي اقْتِصَارِهِ بِمَكَّةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِهِ بِمَكَّةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ بِمَكَّةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الإقْتِصَارِهِ بَمَكَةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الإقْتِصَارِهِ بَمَانَ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الإقْتِصَارِهِ بَمَكَةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الإقْتِصَارِهِ بَهُ مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ وَلَالَةٌ عَلَى جَوَاذِ الإقْتِصَارِهِ بَعْرَانِ عَلَى مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَاذِ الللهِ عَلَى مُؤْلِنَ وَاحِدٍ. (البهتِي، مسلم عن ابن عمر)

هديه صلى الله عليه وسلم في صلوته

كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَّاةً فِي تَمَامٍ. (مسلم، الترمذي، النسائي عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ، وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ. (أحد، أبو يعلى عن أبي واقد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ صَلَّى. (أحمد، أبو داود عن حذيفة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ أَبْرَدَ اللَّهَ اكْتُهُ

بِالصَّلاَّةِ. (البخاري، النسائي عن أنس)

كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(أحمد، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن ثوبان)

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

(أبو داود، البغوي، الضياء المقدسي، الدارمي، ابن خزيمة، الأصفهاني، ابن عبد البر، القشيري، الطحاوي عن يزيد بن الأسود)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ (بأصبع الشهادة).

(أحمد، أبو داود عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.

(أحمد عن أؤس بن أبي أوس، البخاري، مسلم، الترمذي عن أنس)

وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ لَهُ فَرْوَةٌ مَدْبُوغَةٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا. (ابن سعد عن المغيرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الحِيطَانِ. (الترمذي عن معاذ)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

(ابن ماجه، البخاري، أبو داود عن ميمونة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

(أبو داود ،أحمد، الحاكم عن المغيرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ. (ابن ماجه عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْهِيهِ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ طَعَامٌ وَلَا غَيْرُهُ.

(الدارقطني عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. (الترمذي عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ وَرُبَّمَا مَسَّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي. (البهتي عن عمرو بن حريث)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

(الترمذي، أبو داود في نسخة عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيمينِهِ.

(الطبراني عن وائل بن حجر)

كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ.

(البيهقي، الطبراني عن ابن أبي أوفي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْثَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِهَا، فَرُبَّنَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَمَسَ يَدَهُ فِهَا. (أحد، سلم عن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. (أحد، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي عن جابر بن سمرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مَرِيْضٌ أَعُوْدُهُ، فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ فِيكُمْ جَنَازَةً أُتَّبِعُهَا، فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَنْ رَأْى مِنْكُمْ رُؤيًا يَقُصُّهَا عَلَيْنَا. (ابن عساكر عن ابن عر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. (البخاري عن عائشة)

وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا. (مسلم عن عائشة)

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى مَسَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: بِسَمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلهَ غَيْرُهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ.

(الخطيب البغدادي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ:سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ.

(أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، الحاكم عن عائشة النسائي، ابن ماجه، الحاكم عن أبي سعيد الطبراني عن ابن مسعود وعن واثلة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.

(الترمذي، الحاكم عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهِ فِي الصَّلَاةِ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ. (البيهتي عن أبي مالك الأشعري)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ. (أحمد، النسائي، ابن ماجه، الحاكم عن أنس)

### دخوله صلى الله عليه وسلم في المسجد

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قَالَ: أَقَطُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيَوْمِ. (ابو داودعن ابن عمرو)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحَ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَصْلِكَ.

(ابن ماجه، أحمد، الطبراني عن فاطمة الزهراء)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَيَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَيَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. (الترمذي عن فاطمة) كَانَ إِذَا دَخَلَ المُسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَيَّدٍ وَأَزْوَاجٍ مُحَيَّدٍ. (ابن السني عن أنس)

### قراءته صلى الله عليه وسلم

كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُّ لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيعٌ. (الطبراني عن أبي بكرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَلَا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ}، قَالَ: آمِينَ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. (أبو داود عن أبي هريرة) كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ طَوْرًا وَخَفَضَ طَوْرًا، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (البهتي وابن نصر عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأً ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى } قَالَ: بَلَى، وَإِذَا قَرَأً ﴿ أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } قَالَ: بَلَى. (الحاكم، البيهي عن أبي هورة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأً ﴿ أَسَبِّحِ الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. (أبو داود، أحمد، الحاكم عن ابن عباس)

وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيةً لِلّهِ سَبَعَ. (أحد، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي عن حذيفة)

كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ قَالَ وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

(ابن قانع عن أبي ليلي)

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ الآيَ فِي الصَّلَاةِ. (الطبراني عن ابن عرو)

# ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلوةِ الصُّبْحِ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ قَنَتَ.

(مجد بن نصر عن أبي هريرة)

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ.

(ابن ماجه عن وابصة، الطبراني عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود وابن مسعود في نسخة) فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَعَ قَالَ:سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِه، ثَلَاثًا، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِه ثَلَاثًا. (أبو داود عن عقبة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. (البهقي، الحاكم عن وائل بن حجر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (احد عن جابر)

أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(ابن سعد عن صالح بن خيران مرسلا حيران في نسخة)

كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاكَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (الطبرانِ عن ابن مسعود)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى مَسْحٍ. (الطبراني عن ابن عباس)

## تسليمه صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اَللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،

(مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

# تطوعه صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتُهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. (ابن ماجه عن عائشة) وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

(مسلم، أبو داود عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. (البهتي، أبو داود في نسخة عن أنس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. (البخاري، أبو داود، النسائي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَلا فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي الصِّحَّةِ وَلَا فِي السَّقَمِ. (الخطيب البغدادي عن عائشة)

كَانَ لَا يَزِكُعُ بَعْدَ الْفَرْضِ فِي مَوْضِع يُصَلِّي فِيْهِ الْفَرْضَ. (الدار قطني في الأفراد عن ابن عمر) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (ابن ماجه عن أبي سعيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُّمُعَةِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ. (الطيالسي عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(أحمد، البخاري، مسلم عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي بَعْدَ الجَمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (البخاري، مالك، مسلم، أبو داود، النساني عن ابن عر) أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. (أبو داود عن علي)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهٰى عَنْهَا، وَيُواصِلُ، وَيَنْهٰى عَنِ الوِصَالِ. (أبو داود عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لَا يَغْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(ابن ماجه عن أبي أيوب)

سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (أحمد، الطبراني عن عبيد مولاه)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزَكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ. (ابن ماجه عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكْعَاتٍ.

(الترمذي في الشمائل عن أنس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَزْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

(أحد، مسلم عن عائشة)

### قيام الليل والوتر

أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. (أبو داود، أحمد، البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، الطحاوي، القشيري، الضياء المقدسي، الدارمي، ابن خزيمة، الأصفهاني، ابن عبد البر، البغوي عن حذيفة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (مسلم عن عائشة)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِه لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. (أبو داود، الترمذي عن مالك بن الحويرث)

لَا تَدَعُ قِيَامَ الَّلَيْلِ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِداً. (أبو داود، الحاكم عن عائشة)

كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (البخاري، مسلم، أحمد، أبو داود النسائي، ابن عبد البرعن عائشة) أَنَّ نِبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ.

(البخاري، مسلم، النسائي، ابن عبد البر، الترمذي، ابن ماجه عن عائشة والمغيرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ. (البخاري، مسلم، أبو داود عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ. (ابن ماجه، أحمد، أبو داود، الحاكم، النسائي عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(ابن نصر عن أبي أيوب حسن)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّهَجُّدُ مِنَ اللَّيْلِ. (الطبراني عن جندب)

خطيب القوم صلى الله عليه وسلم على المنبر

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. (ابن ماجه عن جابر) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّمًا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرُبَّمًا تَرَكَهُ أَحْيَانًا. (الطبراني، أبو داود في نسخة عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا قَالَ: أَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَأَقِلَّ الْكَلَامَ، فَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ سِحُرًا. (الطبراني عن أبي أمامة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَجَّعَكُمْ مَسَّاكُمْ.

(ابن ماجه ،الحاكم،الطبراني عن جابر)

كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا. (ابن ماجه، الحاكم، البهقي عن سعد القرظ)

كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعُتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ أَوْ عَصي. (الشافعي عن عطاء مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الجُّلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ. (البهتي عن ابن عر) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(أبوداود، الحاكم عن جابر بن سمرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاةِ. (البهتي عن أبي هويرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (أحمد، مسلم، النسائي، ابن ماجه عن جار بن سمرة) مَا حَفِظْتُ ق، إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. (أبو داود عن بنت الحارث بن التعمان) هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.

(الترمذي، الحاكم عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. (البخاري عن جابر)

كَانَ لَا يُؤَذُّنُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ. (أبو داود الطيالسي، مسلم، أبو داود، الترمذي عن جابر بن سمرة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. (البهةي عن ابن عباس وابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرَ. (ابن حبان، أحمد، الترمذي، الحاكم، ابن ماجه عن بريدة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ.

(الطبراني عن جابر بن سمرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ. (ابن ماجه، الحاكم عن سعد القرظ)

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ.

(ابن ماجه، أحمد عن قيس بن سعد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يَكَادُ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَوْمَ عِيْدٍ إلَّا

أُخْرَجَه. (ابن عساكر عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ. (الترمذي عن ابن عمر) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ أَنْ يَغُرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ. (احد عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًّا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

(ابن ماجه عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًّا وَيُصَلِّى بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ مَاشِيًّا فِي طَرِيقٍ آخَرَ. (الطبراني، ابن ماجه عن أبي رافع) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْعِيدَيْنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ

وَالتُّكْبِيرِ. (البيهقي عن ابن عمر)

هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَيِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ. (أحد، النسائي، ابن ماجه، البخاري، مسلم عن أنس) وَكَانَ يُضَعِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِ. (البخاري، الحاكم عن عبدالله بن هشام) رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتُهُ بِيَدِهِ. (أحد عن أنس) هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والكسوف والخسوف كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ،

وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. (أبوداود عن ابن عرو)

كَانَ يَدْعُو إِذَا اسْتَسْقَى: اللَّهُمَّ ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِينَتَهَا وَسَكَنَهَا.

(الطبراني وأبو عوانة عن سمرة)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

(أبو داود، الحاكم عن أسماء)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ صَلَّى بِنَا حَتَّى تَنْجَلِيَ. (الطبراني عن النعمان بن بشير) هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِامْرِئٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالشَّجَرَةَ كَبَرَ عَلَيْهِ تِسْعًا وَإِذَا أُتِي بِه قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدِ الشَّجَرَةَ أَوْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا كَبَرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَإِذَا أُتِي بِه لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا الشَّجَرَةَ كَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(ابن عساكر عن جابر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَكْثَرَ الصُّمَاتَ. وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِه. (ابن المبارك وابن سعد عن عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً رُئِيَتُ عَلَيْهِ كَآبَةً، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ النَّفْسِ. (الطبراني عن ابن عباس)

كَانَ إِذَا شَيَّعَ جَنَازَةً عَلَا كَرْبُه وَأُقَلَّ الْكَلَامَ وَأَكْثَرَ حَدِيثَ النَّفْسِ.

(الحاكم في الكني عن عمران بن حصين)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إَشْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ؛ فَإِنَّهُ الآن يُشْأَلُ. (أبو داود عن عان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْمَقَابِرِ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحَاتِ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. (ابن السني عن أبي هروة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَخَدِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: بِشمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ اللهِ. (ابن ماجه، أبو داود، الترمذي، البيهتي عن ابن عمر) هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. (أحمد، البخاري،مسلم، أبو داود،النسائي، ابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفي) هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلِ. (البهةي عن ابن عباس وابن سعد عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِثْزَرَهُ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ. (البهقي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَثَّرَتْ صَلَاتُهُ، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَشْفَقَ مِنْهُ. (البهتي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ

**أَهْلَهُ.** (البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاكَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ. (أحد عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَمِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَمِدُ فِي غَيْرِهَا. (الترمذي، أحمد، مسلم، ابن ماجه عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ.

(أحمد، عبد الله بن أحمد عن علي)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. (ابن ماجه عن أبي هريرة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَأَمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. (الترمذي عن ابن مسعود) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْكُلِّ شَهْرٍ: الاِثْنَيْنِ، وَالْحَمِيسَ، وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (أحمد، أبو داود، النسائي عن حنصة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.

(أبو داود، أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَالاِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلَاثَاءَ، وَالأَرْبِعَاءَ، وَالخَمِيسَ. (الترمذيعن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ. (أبو داود، الحاكم عن ابن عمر)

كَانَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

(أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (الطبراني وابن السني عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ، وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ. (ابن السني، البهتي عن معاذ)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلْتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. (أحد، البهني عن أنس) كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ. (الطبراني عن ابن الزبير)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَن يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَه. (أبو داود، الترمذي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَأْتِيَهُ بِثَمْرٍ وَمَاءٍ.

(ابن خزيمة عن أنس بن مالك)

كَانَ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا عَلَى السُّمَرِ. (عبد بن حيد عن جابر)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأُوفَى عَلَى نَشَرٍ ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. (الحَامَ عن سهل بن سعد، الطبراني عن أبي الدرداء)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - أَوْ:كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - أَوْ: لِكُلِّ مُؤْمِنٍ - إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِرْهُمَا.

(أحمد عن أبي هريرة)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَاكَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

(البهتي أحمد، الحاكم، الطبراني عن أم سلمة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدَعُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ. (الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ. (الحَاكم، البهةي عن انس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَخَرَاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

(أحد، أبو داود، الترمذي عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، وَكَانَ لَا يَعُبُ،

يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا. (الطبراني عن أم سلة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ. (الطبراني، النسائي عن أنس)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثَّنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

(النسائي، الترمذي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ. (أبو يعلى عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ.

(أبو داود عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ، مَا دَامَ الرُّطَبُ، وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَطْبٌ، وَيَخْتِمُ بِهِنَّ، وَيَجْعَلُهُنَّ وِثْرًا، ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا.

(الخطيب البغدادي، ابن عساكر عن جابر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسْتَحِبُّ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُقْطِرَ عَلَى لَبَنٍ. (ابن عساكر، الدارقطني عن أنس) هديه صلى الله عليه وسلم في الحج

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّروِيَةِ بِيَوْمِ خَطَبَ النَّاسَ

فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ. (الحَاكَمُ البيهةي عن ابن عمر) وَ عَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ ابن عَمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهُ رِضْوَانَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. (البهقي، أيو داود في نسخة عن خزيمة بن ثابت)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ.

(مسلم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمَ الرَّكُنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ. (البهِتِي، ابن ماجه عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

(الترمذي عن ابن عمر، عن واثلة في نسخة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى، وَلَمْ يَقِف.

(ابن ماجه عن ابن عباس)

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَمَّ - أَوْ قَالَ: اسْتَلَمَ -الْحَجَرَ وَالرَّكْنَ فِي كُلِّ طَوَافٍ. (الحَاكَمَ عن ابن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرَّكْنَ الْيَمَانِيَ.

(النسائي عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ مُحْرِمٌّ. (الخطيب البغدادي عن عائشة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: اللهُمَّ زِدُ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً. (الطبراني عن حذيفة بن أسيد)

# هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا. (البهتي عن عائشة) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَيَقُولَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّ فُلَانًا قَدْ خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي لَا، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَحْيِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَا، وَإِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ. (الطبراني عن عمر)

كَانَ إِذَا خَطَبَ الْمَرْأَةَ قَالَ : اذْكُرُوْا لَهَا جَفْنَةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً.

(عن عمرو ابن حزم وعن عمر بن قتادة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ فَرُدَّ لَمْ يَعُدُ، فَخَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَتْ: أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا فَلَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

لَقَدِ الْتَحَفَّنَا لِحَافًا غَيْرَكِ. (ابن سعد عن مجاهد مرسلا)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُنٍّ.

(أحمد، عبد الله بن أحمد عن أبي الحسن المازني)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا. (احد عن أنس)

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النِّسَاءَ وَيَقُولُ: لَكِكَذَا وَكَذَا، وجَفْنَةُ سَعْدِ تَدُورُ مَعِي إِلَيْكِ كُلِّمَا دُرْتُ. (الطبراني عن سهل بن سعد)

كَانَ إِذَا رَفَّا الْإِنْسَانَ إِذَا تَرَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. (أبو داود، أحمد، الحاكم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه عن أبي هريرة) هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.

(ابن ماجه، الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ فَرَسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْـمُرْتَّجَزُ، وَبَغْلَتُهُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلُ، وَحِمَارُهُ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، وَسَيْفُهُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْفَقَارِ، وَدِرْعُهُ ذَاتُ الْفُضُولِ، وَنَاقَتُهُ

الْقَصِّوَاءُ. (البيغي، الحاكم عن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا.

(ابن أبي شيبة، أبو داود، الحاكم عن كعب بن مالك)

كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

(أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن صخر بن وداعة)

كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَه فِي يَوْمِه، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا.

(أبو داود، الحاكم عن عوف بن مالك)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، قَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي،

وَبِكَ أُقَاتِلُ. (أحمد، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، ابن حبان والضياء عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

(الحاكم، الطبراني عن أبي موسى)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(أحمد، مسلم، عبد الله بن أحمد، النسائي، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ

يَخُرُجَ يَوْمَ الخميس. (البخاري، أحمد عن كعب بن مالك)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَن يَسْتَوْدِعَ الجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمُ وَأَمَانَتَكُمُ وخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ. (أبو داود، الحاكم عن عبدالله بن يزيد الخطمي) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلْقَى الْعَدُوَّ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ حِينَ تَهُبُّ الْأَرْوَاحُ. (سنن سعيد بن منصور عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، الطبراني عن ابن أبي أوف)

### الطب والمرض والرقية

كَانَ إِذَا اشْتَكِي نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

(البخاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَسَلَّمَ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

(مسلم عن عائشة)

كَانَ إِذَا اشْتَكَى اقْتَمَحَ كَفًّا مِنْ شُونِيزٍ، وَشَرِبَ عَلَيْهِ مَاءً وَعَسَلا.

(الخطيب البغدادي عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌّ مِنَّا رَأْسَهُ قَالَ: اِذْهَبْ فَاحْتَجِمْ، وَإِذَا اشْتَكْي رِجْلَهُ قَالَ: اِذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْجِنَّاءِ. (الطبراني عن سلمي امرأة أبي رافع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعَكُ أَمَرَ بِالحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَخَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْخَزِينِ، وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا

تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بِالمَاءِ عَنْ وَجْبِهَا. (الترمذي، ابن ماجه، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا مُحَمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلى قَرْنِهِ، فَاغْتَسَلَ. (الحَاكم، الطبراني عن سمرة بن جندب)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ

بِالْمُعَوِّذَاتِ. (مسلم عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَمَدَتْ عَيْنُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِه لَمْ يَأْتِهَا حَتَّى تَبْرَأُ عَيْثُهَا. (أبو نعيم في الطب عن أم سلمة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا أَخَذَتْهُ الشَّقِيْقَةُ فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ لَا يَخْرُجُ. (ابن السني وأبو نعيم عن بريدة)

كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرْحَةً، وَلَا شَوْكَةً، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ. (ابن ماجه عن سلمي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. (ابن ماجه عن أنس) إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. (أبو داود عن عائشة) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. (مسلم عن عائشة) كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتِي بِهِ قَالَ: أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَمًا. (البخاري، مسلم، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ مَتِّغني بِبَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، وَأَرِنِي فِي الْعَدُوِ ثَأْرِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي. (ابن السني، الحَلَمُ عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. (البخاري عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأَّوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ: بِشَمِ اللهِ الكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ. (الترمذي، أحد، الحاكم عن ابن عباس)

## إنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَكُنَّا فِي صُفَّةَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّى رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا: حضرت مره بن جندب رضى الله عنه فرمات بين كه آپ سلى الله عليه وسلم ايك ون جمارے پاس تشريف لائے - جم مدينه منوره بين صفه بين تق - جمارے سامنے كھڑے جوكرا پ سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه گذشته رات بين نے عجيب منظرد يكھا۔

### والدین کے ساتھ فر مانبر داری

رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَجَاءَهُ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ فَرَدَّ مَلَكَ الْمَوْتِ عَنْهُ:

میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے مگر والدین کے ساتھواس کی فرمانبرداری کی نیکی آڑے آگئی اور اس نے ملک الموت کوواپس کردیا۔ (یعنی عمر میس زیادتی کی گئی)۔

#### وضو

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبَرِ فَجَاءَ ةُ وُضُوْوُهُ فَاسْتَنْقَذَةُ مِنْ ذٰلِكَ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ عذاب قبراس کیلئے تیار کیا گیا مگراس کا وضو اس کے پاس آپہنچا اوراس کواس عذاب سے بچالیا۔

#### الثدكاذكر

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ قَدِ احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فَجَاءَةُ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَوَدَ الشَّيْطَانَ عَنْهُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ شیاطین اسے پریشان کرر ہے تھے کہ اس کا کیا ہواذ کر اللّٰد آپنچا اور شیطان کووہاں سے دھکا دے کر ہٹا دیا۔

#### نماز

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ قَدِ احْتَوَشَتْهُ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ فَجَاءَ تُـهُ صَلاتُـهُ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ ملائکۃ العند اب اسے پریشان کررہے تھے کہ اس کی نماز سامنے آگئی اور ان کے ہاتھوں سے اسے چیٹر الیا۔

#### صوم رمضان

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ يَـلْتَهِبُ ..... وَفِيُ رِوَايَةٍ يَلْهَتُ ....عَطَشًا كُلَّمَا دَنَا مِنْ حَوْضِ مُنِعَ وَطُرِدَ، فَجَاءَ هُ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَسْقَاهُ وَأَرْوَاهُ: اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے۔ جب تسي حوض كے قريب جاتا ہے تو اسے روك ديا جاتا ہے اور دھة كار ديا جاتا ہے مگر رمضان کے مہینے کے اس کے روزے آپنچے اور اس کوسیر اب کیا اور خوب اچھی طرح سیر اب کیا۔

# غسل جنابت

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي وَرَأَيْتُ النَّبِيِّينَ جُلُوْسًا حَلَقًا حَلَقًا ، كُلَّمَا دَنَا اللي حَلُقَةٍ طُرِدَ، فَجَاءَهُ مُ غُسُلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهٖ فَأَقْعَدَهُ اللَّي جَنْبى: اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا اور انبیاء کو حلقہ در حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جبوہ کسی طلقے کے قریب پہنچا ہے واسے دھتکار دیاجا تا ہے تو اس کاغسل جنابت پہنچ گیااوراس نے اس کا ہاتھ بکڑ لیااورمیرے پہلو میں بٹھا دیا۔

## مج وعمره

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنُ يَمِيُنِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنُ يَسَارِهِ ظُلُمَةٌ وَمِنُ فَوُقِهِ ظُلُمَةٌ وَمِنُ تَحُتِهِ ظُلُمَةٌ وَهُوَ مُتَحَيِّرٌ فِيْهَا فَجَاءَة حَجُّهُ وَ عُمْرَتُهُ فَاسْتَخْرَجَاهُ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ أَذْخَلاهُ فِي النُّوْرِ :

اور میں نے میری امت کے ایک محض کودیکھا کہاس کے آ گے بھی تاریکی اس کے پیچھے بھی

تاریکی۔ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اور وہ ان تاریکیوں میں جیران پریشان کیکن اس کا حج اور عمرہ آپہنچا اور دونوں نے اسے تاریکی سے چھڑ اکرنور میں داخل کردیا۔

#### صدقه

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ يَتَّقِيْ بِيَدِهِ وَهَجَ النَّارِ وَشَرَرَهَا فَجَاءَتْهُ صَدَقَتُهُ فَصَارَتْ سُتْرَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ ظَلَّلَتْ عَلَى رَأْسِهِ:

اور میں نے میری امت کے ایک محض کودیکھا کہ جوا پنے ہاتھ سے آگ کے شعلوں اور لپٹول سے بیچنے کی کوشش کرر ہاہے کہ اس کا صدقہ پہنچ گیا اور وہ اس محض کے اور آگ کے درمیان آڑبن گیا اور اس کے سریرسائبان تان لیا۔

#### صلدرخمي

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِى يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَايُكَلِّمُوْنَهُ فَجَاءَتُهُ صِلَتُهُ لِرَحِمِه فَقَالَتْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّهُ كَانَ وَصُوْلًا لِرَحِمِهِ فَكَلَّمُوْهُ، فَكَلَّمَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَصَافَحُوْهُ وَصَافَحَهُمْ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ وہ اہل ایمان سے بات کرنا جا ہتا ہے مگروہ اس کے ساتھ بولتے ہیں۔ وہیں پر اس کی صلہ رحی جا پینچی اور کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت بیتو بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والا تھا تو مؤمنین اس سے بولنے گے اور اس سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے گے اور اس نے ان سے مصافحہ کیا۔

# امر بالمعروف ونهىعن لمنكر

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي قَدِ احْتَوَشَتْهُ الزَّبَانِيَةُ فَجَاءَهُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيُهَ عَنِ الْمُنْكِرِ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ وَ أَدْخَلَهُ فِي مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ:

اور میں نے میری امت کے ایک محض کو دیکھا کہ زبانیہ فرشتوں نے اسے پریشان کررکھا ہے۔اتنے میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہنچ گیا اور ان کے ہاتھوں ہے اسے حیمٹر الیا اور ملائکدرحمت کے درمیان اسے پہنچادیا۔

#### التجھےاخلاق

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ جَاثِيًا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِ حِجَابَ، فَجَاءَ ة حُسُنُ خُلُقِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهٖ فَأَدْخَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل اوندھا پڑا ہے اور اس کے اور اللّٰہ عز وجل کے درمیان تجاب ہے۔اتنے میں اس کا حسنِ خُلق آگیا اور ہاتھ پکڑ کر اللّٰہ عز وجل کے پاس اسے پہنچا دیا۔

## اللهوزوجل كاخوف وخشيت

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي قَدْ ذَهَبَتُ صَحِيْفَتُهُ مِنُ قِبَلِ شِمَالِهِ فَجَاءَهُ خَوُفُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَخَذَ صَحِيْفَتُهُ فَوَضَعَهَا فِي يَمِيْنِهِ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کی طرف نکل گیا تو اس کا اللہ عز وجل ہے خوف وخشیت پہنچ گئے اور اس کا نامہ اعمال داہنے

ہاتھ میں تھا دیا۔

# نابالغ بيح جوفوت ہوجائيں

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي خَفَّ مِيْزَانَةَ فَجَاءَةُ أَفْرَاطُهُ فَثَقَّلُوْا مِيْزَانَةُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ اس کا تر از و ہلکا رہاتو اس کی اولا دجوقبل البلوغ فوت ہوچکی تھی وہ پہنچے گئی اور اس کے تر از وکو بھاری بنادیا۔

## الثدتعالى سےاميدورجاء

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ قَائِمًا عَلَىٰ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ ۚ فَجَاءَهُ رَجَاوُهُ فِي اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَمَضيٰ:

اور میں نے میری امت کے ایک مخص کودیکھا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے کہاتنے میں اللّٰہ عز وجل ہےاس کی رجاوامید پہنچ گئی اوراس کواس ہے چھڑ الیا اوروہ آ گے چلنے لگا۔

# خوف خداے ٹیکنے والے آنسو

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ قَدْ أُهْ وِيَ فِي النَّارِ، فَجَاءَ ثَهُ دَمْعَتُهُ الَّتِي بَكَي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ ذَلِكَ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا جوآگ کے حوالے کیا جار ہاتھا کہ اس کے آنسو پہنچ گئے جواللّہ عزوجل کے ڈرسے اس نے بہائے تھے اور ان آنسؤوں نے اسے اس مصیبت سے چھڑ الیا۔

## الله تعالى ہے حسن ظن

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي قَائِمًا عَلَى الصَّرَاطِ يُرْعَدُ كَمَا تُرْعَدُ السُّعْفَةُ فِي رِيْحٍ عَاصِفٍ، فَجَاءَ هُ حُسْنُ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَسَكَنَ رِعْدَتُهُ وَمَضىٰ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط پر کھڑا کا نپ رہا ہے جیسے طوفانی ہوا میں پرندے کا پر ہل رہا ہو۔اتنے میں اس کا اللّٰدعز وجل کے ساتھ حسن ظن پہنچ گیا اور اس کا کا نینا بند ہو گیا اور وہ آگے چلنے لگا۔

## درود شریف

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ يَزْحَفُ عَلَىَ الصَّرَاطِ وَيَحْبُوْ أَحْيَانًا، وَ يَتَعَلَّقُ أَحْيَانًا، فَجَاءَ تُهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَأُقَامَتْهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، وَأَنْقَذَتْهُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا جو بل صراط پرسرین کے بل گھٹ رہا ہے اور بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور بھی لٹک جا تا ہے۔اتنے میں مجھ پراس کا درود شریف آپہنچا اوراینے قدم کے بل اس کو کھڑا کر دیا اوراس مصیبت سے اسے نجات دی۔

## تو حیدورسالت کی گواہی

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِىْ إِنْتَهَى عَلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ فَعُلِّقَتِ الْاَبْوَابُ دُوْنَهُ، فَجَاءَ تُهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ فَفُتَّحَتْ لَهُ الْاَبُوَابُ، وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ: اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا جو جنت کے درواز وں تک پہنچا اوراس کے سامنے سب دروازے بند کردیتے گئے کہ اس کی لا الدالا اللہ کی گواہی جا پینجی تو تمام دروازے کھل گئے اور شہادت تو حیدور سالت نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ (رواہ ابو موسی المدینی فی کتاب التر غیب)

#### بيني بالتؤال والتحر التحتية

#### د عائے رغبت ورہبت میں ہاتھ اٹھانے کے مختلف طرق

بیان میں اعوذ باللہ من الشیظن الرجیم کے متعلق میں نے بار ہاعرض کیا کہ یہ دعامن اعظم الاُدعیہ عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعاہے۔

کیونکہ بیہ دعائے رہبت ہے ہم اپنے سب سے بڑے دھمن نہ صرف ہماراد ھمن بلکہ جن وانس کاسب سے بڑاد ھمن ابلیس ہے اُس سے ہم بھاگ رہے ہیں۔اس کے ڈرسے بھاگ کر اللّٰہ کی پناہ طلب کررہے ہیں۔

یہ اتنی بڑی بلاہے کہ اُس کے لئے مستقل تمام دعاؤں سے مختلف میہ تعوذ کاصیغہ اللہ عزوجل نے ہمیں تعلیم فرمایافاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم اور بیہ استعاذہ اور پناہ طلب کرناہے۔

اس کے متعلق روایت میں وارد ہے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سأل الله جعل باطن کفیه الیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم جب الله عزوجل سے کسی چیز کاسوال کرتے سخے کوئی چیز ما تلتے سخے مثلا اللهم ارزفنی اللهم اغفرلی توالیے ما تگنے کے مواقع میں آپ صلی الله علیه و سلم کے دونوں ہاتھ مبارک کھلے رہتے سخے، جس طرح عام دعاؤں میں ہم ہاتھ جس کیفیت میں رکھتے ہیں وہی کیفیت ہوتی تھی کہ جعل باطن کفیه البه که اپنے چہرہ انور کی طرف آپ صلی الله علیه و سلم دونوں ہتھیایوں کو کئے ہوئے کھولے ہوئے دعافرماتے سے۔ طرف آپ صلی الله علیه و سلم دونوں ہتھیایوں کو کئے ہوئے کھولے ہوئے دعافرماتے سے۔ فرماتے سے استعاذہ فرماتے سے استعاذہ و سلم کا نگاہ دونوں فرماتے سے استعاذہ فرماتے سے انہ سلی الله علیہ و سلم کی نگاہ دونوں فرماتے سے انہ سلی الله علیہ و سلم کی نگاہ دونوں متعلیوں کی پشت پر ہموتی سے اور ہتھیایوں کا حصہ زمین کی طرف ہو تا تھا۔

اس کیفیت میں ہم نے حضرت شیخ قد س سرہ کو بھی بار ہادیکھا، بہت سے بزر گوں کو بھی

دونوں حالتوں میں دیکھا کہ عام دعا کی طرح سے ہاتھ کی ہتھیلیاں چرے کی طرف کھلی ہوئی ہو تیں تھیں اور کبھی ہتھیلیوں والا حصہ ینچے زمین کی طرف اور پہنچوں کی پشت چہرے کی طرف ہے۔

جواس مسئلہ اور دعاؤں کے فرق کو نہیں جانتا ہو گا تو وہ بظاہریہ سوچتا ہو گا کہ ہاتھ تھک گئے ہیں اس لئے اسے اس کیفیت میں رکھا گیاہے کہ ناک کے قریب اس کو کرکے دعامانگ رہے ہیں۔

حقیقتاً بیہ دعائے رہت ہوتی ہے جس میں اپنی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا جاتا ہے اور عام دعا ہے اِس میں ہاتھوں کو الٹار کھا جاتا ہے جیسے سامنے سے کوئی حملہ آور ہو تو اس سے بچاؤکے لئے ہتھیلیوں کو اس کی طرف کیا جاتا ہے تا کہ جو کچھ حملہ وغیر ہ ہو،وہ ہتھیلیوں پر ہو چچرہ پر نہ آئے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ نے بھی علاء کی طرف منسوب کرکے نقل کیا کہ السنّة فی کل دعاء لرفع البلاء ان برفع یدیه جاعلا ظہور کفیہ الی السماء کہ جب کسی بلاکے دفعیہ کے لئے دعا کر رہے ہوں تواہینے پہنچوں کی پشت کو آسمان کی طرف کرو۔

واذا دعا بسؤال شیع و تحصیله ان یجعل کفیه الی الساء اور جب کسی چیز کی طلب ہو کسی چیز کی طلب ہو کسی چیز کا طلب ہو کسی چیز کا سوال ہو تو اپنی ہتھیایوں کو آسان کی طرف جس طرح عام حالات میں ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہتھیایاں کچھ آسان کی طرف نظر آتی ہیں کچھ دعاما لگئے والے کے چیرہ کی طرف نظر آتی ہیں۔

ای طرح ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب بلاء کے وفع کرنے کے لئے دعا ہو قبط وغیرہ کی بلاء ہو یااور کوئی بلا ہو تو اُس وقت اپنے پہنچوں کی پشت آسان کی طرف رکھو،اور جب اللہ ہے کسی نعمت کاسوال ہو تواپنی ہتھیلیوں والا حصہ آسان کی طرف رکھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام احمہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت میں جب دعا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلاء کا دفعیہ چاہتے تھے اور اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے تھے، والثانی اذا سأل جب سوال اور کسی چیز کی طلب ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کیفیت میں جس طرح عام حالات میں ہم دعامیں ہاتھ اُٹھاتے ہیں اس کیفیت ہے دعاکرتے تھے۔

یہ استعادہ ہے ہی دعائے رہبت ، اس کئے مفسرین ویدعوننا رغبا ورھباکی تفسیر میں فرماتے ہیں جیسا کہ در منثور میں بھی ہے کہ حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس آیت شریفہ ویدعوننا رغبا ورھباکے نازل ہونے پر صحابہ کرام نے دعائے رغبت اور رہبت کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی ہتھیلیاں مبارک کو اپنے چبرے کی طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح یہ دعائے رغبت کی جاتی ہے۔ بھیلیوں کیسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وست مبارک کو الٹا کیا اور بجائے ہتھیلیوں

پھر آپ مھنی اللہ علیہ و معم نے دونول دست مبارک تو الٹا کیا اور ججائے بھیپیول کے، ہھیلیوں کی پشت مبارک کو اپنے چبرے کی طرف فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ وعائے رہت ہے۔

ڈر کے مارے کسی چیز ہے ہم بچنا چاہتے ہوں تو دونوں ہاتھوں ہے اپنے چیرے کو بچاتے ہیں تواس کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رہبت سکھلائی۔

یہ ایک عظیم ابلیس سے ہم پناہ ما نگتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم تو اس میں بھی تعوذ میں ہر حال میں جب نماز کی کیفیت نہ ہو اور ہاتھ اُٹھا کر دعا کی جار ہی ہو تو اس میں پہنچوں کی پشت آسمان کی طرف یا اپنے چبرے کی طرف ہونی چاہئے۔

ہم نے بار ہابزر گان دین کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا بھی، بظاہر تو اس میں ایسامعلوم ہو تاہے کہ اِن کے ہاتھ دیکھ گئے تھک گئے اِس لئے اپنے ہاتھ کو گول کئے ہوئے ہیں دونول کوملائے ہوئے ہیں لیکن بید دراصل دعائے رہبت ہوتی تھی۔

روح البیان فی تفییر القر آن میں اُس کے مصنف اساعیل ذیج حقی کسی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں السنة لداعی فی طلب الحاجة له ان ینشرهما یعنی کفیه الی السماء کہ جب دعا کرنے والا کوئی حاجت مانگ رہاہو سوال کر رہاہو تو اس سورت میں اپنے دونوں ہتھیلیاں

#### آسان کی طرف کرے۔

وللمکروب ان پنصب ذراعیہ حتیٰ یقابل بکفیہ وجہہ اور جومصیبت زدہ پریثان حال ہو تو وہ اپنی دونوں بانھوں کو کھڑ اکر دے یہاں تک کہ اس کی ہتھیلیاں اپنے چبرے کی طرف ہو حائیں۔

واذا دعا علیٰ احد ان یقلب کفیه و پیعل ظهرهما الی السهاء اور کسی پر بدد عاکر نی ہو تواپنی ہتھیلیوں کو پلٹ دے ، که ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوں اور اس کا چڑی والا اوپر کا حصہ ہتھیلیوں کی یشت کو آسان کی طرف کر دے۔

ای لئے آپ حضرات نے بھی سناہو گاکسی بزرگ کی بددعات بچنے کے لئے تصیحت کی جاتی ہے کہ اُن کو مت چھیٹر و، ورنہ کہیں وہ الٹے ہاتھ اُٹھادیں گے تومصیب میں پڑجاؤگ۔
آج کل امت اسلامیہ کتنے سارے دشمنوں کے نرنعے میں ہے اُن سے بچناچاہتی ہے تو اس دعائے رہبت میں اور تعوذ میں ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوں اور اُن کی پشت چبرے کی طرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔



أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ اَسْتَعِيْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوا قَالَ اَعُوْذُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ( الْبَقْره:١٧) وَإِنِّي أُعِيِّذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ( ال عزن ٢٦٠) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (ٱلْأَعْرَاف:٢٠٠) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴿ هُوْدَ ١٧٠) قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (يُوسُف:٢٣) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تُأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ (يُوسُف:٧١) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (النَّخل،١٨٠) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرِّحْلَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مَرْمَ،١٨) وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ﴿اللَّوْمُنُونَ ١٧٠﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنَّ يَحْضُرُونِ (النؤمِنُونِ٠١٨) إِنِّي عُذْتُ بِرَتِيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (النؤبن،٧٧) إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (النؤمن،٥٦) وإمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ﴿ حَالسَّجَدَة ٣٦٠)



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجَاءَة نِقُمَتِكَ، وَجَمِيْعِ

﴿ م، ن فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْع

﴿ بِز، طس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَمِنْ فَجُأَةِ نِقْمَتِكَ، وَمِنْ جَمِيْعِ سَغَطِكَ وَغَضَبِكَ. ﴿ شب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فَجَاءَةِ نِقُمَتِكَ، وَمِنْ جَمِيْع سَغَطِكَ.

﴿ كَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فَجُاءَةِ نِقُمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْع سَغُطِكَ وَغَضَبِكَ.

﴿ غَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴾



ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيُ أَعُوَدُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. ( ( اللّٰهُمَّ إِنِي الْقَبْرِ. ( ( ش، بز، ن، ك عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ )



ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ أَ، غَ عَنِ بُنِّ عَبَّاسٍ دَ عَنْ طَاوُؤسٍ، مو ، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي ﴾

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ عب عَنِ بْنِ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

(عبُ عَنْ عَائِشَةً )

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

﴿ مِ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَمَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ﴿ نَ، نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي، م عَنِ بْنِ عَبَاسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخَلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا

﴿ م عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. ﴿ كَ، حَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴾

أَعُوْذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ خِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. ﴿ نِ فِيْ السَّنَنِ الْكُبْرِي، طس، د، م عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَمَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ تَ غَنَّ غَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّجَّالِ. ﴿ نَ، نَ فِي السَّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَنَعُوَّذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنَعُوَّذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِٰيْحِ الدَّجَّالِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ﴿ نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

﴿ ن، ن فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عُثَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴾

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ﴿ ن، ن فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. الْمَحْيَا وَالْمَاتِيَ الدَّجَّالِ. اللَّ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ تَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. ﴿ الْمَحْيَا لِللَّجَّالِ. ﴿ اللَّجَالِ اللَّالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللِمُ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ﴿ نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، كَ عَنْ طَاوُوسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ نَ ٰ نَ ۚ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ حَرِّ

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،

﴿ نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَتَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْح الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ طس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

﴿ قَ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةً ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُنِنِ وَالْبُخْلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. ﴿ شُ عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقُمَ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اِلْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، ٱللّٰهُمُّ آتِّ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَنَفُس لَا تَشْبَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ. ﴿ شِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

﴿ خِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ﴿ د، م، خ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجَبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، ٱللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَيِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

﴿ مَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ والْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَالْبُخْلِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَبْرِ الرِّجَالِ. ﴿ دَعَنَ أَنِي سَعِيْدِنِ الْقُدْرِيِ ﴾

> اَللَّهُمَّ إِنِّيَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. ﴿ بِرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، ٱللّٰهُمَّ آتِ أَنْفُسَنَا تَقُواهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. ﴿ بِرَ عَن زَيد بْنِ أَرْقَمَ ﴾ ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ بِرْ عَنِ أَنِّس ﴾

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، أَوْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾

ٱللهُمَّ إِنِّيُ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، ٱللهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقُواهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، ٱللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

﴿ نِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنَّ زَيِّدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسٍ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسٍ ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنِ أَنْسٍ ﴾

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ اللّٰهُمَّ آتِ أَنْفَ مَنْ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. مِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. ﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ زَيِّد بْنِ أَرْقَمَ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَيِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَثْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ.

﴿ نَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ ﴾

اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ إِنِّي اللهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَيِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَتْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

﴿ نَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْقَسُوةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْعُيْلَةِ، وَالنَّهَاقِ، وَالنَّفَاقِ، وَالنَّفَاقِ، وَالنَّفَاقِ، وَالنَّفَاقِ،

وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبَكَم، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَام، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ. ﴿ كَ عَنْ أَنْسِ بِّنَ مَالِكِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

﴿ غِ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. الكر عَنْ أَنْسَ بَنَ مَالِكِ ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوْءِ الأَخْلَاقِ.

﴿ د، ن، ن فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي، غ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَطْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. (ش عَنْ أَمِّ سَلَمَةً )

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوِّذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجُهَلَ عَلَيَّ. ﴿ نَ، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي، مَ، عَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً ﴾

اللُّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أُوأُصَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. ﴿ د،ع عَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّيۡ أَعُوٰذُ بِكَ أَنۡ أَذِلَ، أَوْ أَنۡ أَضِلَّ، أَوْ أَنۡ أَظَلِمَ أَوْ أُظَلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ

( ن فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أُمِّ سَامَةً ﴾

اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أُوأُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ. ( ط عَنْ مَيْمُونَةً ﴾



#### ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجَبْنِ، وَضَلَع الدِّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

﴿ غَ، نَ، نَ فِي السُّنْنِ الْكُبْرِي، ق، خ، ص، بر عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسّلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. ﴿ شُبِّ عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَّلِ، وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ﴿ غَ، خِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخَزَنِ، وَضَلَعِ الدِّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ﴿ دَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْجَالِ. الجُّبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. ( دَعَنْ أَبِيُ سَعِيدِ الْخُدْرِيِ )

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ

﴿ عَ، تَ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللُّهُمَّ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ بَنِيْ أَدَمَ.

﴿ بِرْ عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّيٓ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنْ صَلَع الدُّيْنِ، وَمِنْ غَلَّبَةِ الرِّجَالِ.

﴿ طَسَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَفَضَحِ الدَّيْنِ،

﴿ نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَالدَّيْنِ،

﴿ ن، ن فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَٰنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ﴿ نَ، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَصَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَٰنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَال.

﴿ نَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾



أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَخْضُرُوْنِ.

﴿ مط، طس عَنْ خَالِدِ بْنَ الْوَلِيْدِ، ش عَنْ الْوَلِيْدِ بْنَ الْوَلِيْدِ، ت عَنْ عَثْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴾

يِشْمِ اللَّهِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

﴿ أَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴾

أَعُوْذُ بِكَامِناتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَخْضُرُوْنِ.

﴿ دَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴾

بِشْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

﴿ نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴾

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَمِنْ عِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْن، وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

﴿ كَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو ﴾



أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ. ﴿ نَ، نِ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي، كَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ ﴾

63

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ

اَللَّهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا عَبِلَّتُ، وَمِنْ شَرِ مَا لَمْ أَعْمَلَ. ﴿ وَمِنْ شَرِ مَا لَمْ أَعْمَلَ. ﴿ وَمِنْ شَرِ مَا لَمْ أَعْمَلَ. ﴿ وَمِنْ شَرِ مَا نَفِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَائِشَةَ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ. ﴿ نَ، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَائِشَةَ ﴾

أَعُوْذُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ. ﴿ نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَائِشَةَ ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ. ﴿ مَ عَنْ عَائِشَةً ﴾



أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

﴿ غ، ك، طس، م، د، ت، بز، ن فِيّ السُّنَن الْكُبْرِي، شب، أ، در، مط عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

أَعُوْذُ بِكَامِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. ﴿ عب عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ﴾

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاحِرٌ، مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِ مَا يَغْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِ مَا يَغْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِ كُلِّ طَارِقًا لِللَّا طَارِقًا يَطْرُقُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِ كُلِّ طَارِقًا لِللَّا طَارِقًا يَطْرُقُ مِخْيُرِ يَا رَحْمُنُ.

﴿ شب عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ خَنْبَشٍ ﴾

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْكَرِيْمِ، وَبِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيمِ، وَكَلِمَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ أَيْ رَبِّي، وَشَرِ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَمِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ، وَمِنْ شَرِ مَا بَعْدَهُ، وَشَرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ شب عَنْ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ خَنْبَشٍ ﴾

أَعُوَذُ بِاللهِ الْكَرِيمِ، وَاسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَكَلِمَةِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِ السَّامَّةِ وَاللَّامَّةِ، وَمِنْ شَرِ مَا خَلَقْتَ أَيِّ رَبِّ، وَشَرِ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَمِنْ شَرِ هَذَا الْيَوْمِ، وَشَرِ مَا بَعْدَهُ، وَشَرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ شب عَنْ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ خَنْبَشٍ ﴾

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْتَالِ وَالأَهْوَاءِ. ((ت عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَنه )) ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوِّذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُنْدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ. ﴿ دَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُوْنِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ. ﴿ عَنْ ٱنِّسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوِذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ. ( شُب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

ٱللَّهُمَّ إِنِّيٓ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا ۚ يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ. ﴿ شُب، ه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلِ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ. ﴿ شب،ع عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّنِيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الأَّرْبَعِ. ﴿ أَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَثْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنَ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ. ﴿ أَ، ك، د. ن، ن فِيَ السُّنَنِ الْكُبْرِي، ه عَنَ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَ مِنْ عِلْمَ لَا يَنْفَعُ، أَعُوْذُ بِكَ مِّنْ هُؤُلاَءِ الأَرْبَعِ. ﴿ أَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الهذيل عَنْ شَيْخ مِنَ النَّخَعِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ. ﴿ تَ عَنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، 

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ. ﴿ نَ، نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَتْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هُؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ. ﴿ طس عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفُسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمِ لَا يَثْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ هٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، اللّٰهُمَّ اغْفِرَ لِيَ ذُنُوبِيْ، وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ.

﴿ طسَّ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ.

﴿ طس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

﴿ شب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اللهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنَ الْجَيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ، وَمِنَ الْكَسَلِ، وَمِنَ الْجَيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ، وَمِنَ الْكَسَلِ، وَمِنَ الْمَحْدِ، وَمِنَ اللهُ جَالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ المَّحْدِ، وَالْمَحْدِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ اللهُ وَالْمَحْدِ، وَالسَّلَامَة مِنْ كُلِّ إِنِّمَ، وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

(ك عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ )



ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ الْجُوْع

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنَ الجُوْعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ

﴿ شُبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَوْعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّحِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ،

﴿ غ، ن، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي، ه، د، عَنْ أَبِيِّ هُرِيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَمِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئُسَتِ

﴿ نَ، نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَلُوْعًا، وَمِنَ الْجَوْعِ صَٰعِيْعًا. ﴿ طسِ عَنْ عَائِشَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَمَنَ الْجُوْعِ، فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيْعُ. ﴿ شُبِ عَنْ عَائِشَةً ﴾



## ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَبْثِ

أُعُوِّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

﴿ بِرْ ، نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عن زيد بن أَرْقَمَ ، ت ، ن ، ن فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي، ك ، د ، ق ، ه ، شب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَبِّثِ وَالْخَبَائِثِ. ﴿ بِرْ، ه، شب عَنْ زَيِّد بْنِ أَرْقَمَ، ت، ن فِي السُّنَنِ الْكُبْرِٰي، غ، طس، قَ م، خ، در عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

بِسُمِ اللهِ، اَللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْحَبَائِثِ. ﴿ شَبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ. ﴿ تَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

> أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبِيْثِ. ﴿ تَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَبُثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. ﴿ طَس عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ ﴾

> أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَائِثِ. ﴿ كَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ

اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ﴿ ه عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﴾ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ ٱلشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ﴿ هُ عَنْ أَبِيْ أَمَامَةً ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِ سَمْعِيْ، وَشَرِ بَصَرِيْ، وَشَرِ لِسَانِيْ، وَشَرِ قَلْبِيْ، وَشَرِ مَنيِيْ. ﴿ غ، ن، ن فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ شَكَلِ بْنِ مُحَيْدٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّيٓ أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ، وَلِسَانِيْ، وَمَنيِّيّ. ( شب عَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمْعِيْ، ومِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، ومِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، ومِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، ومِنْ شَرِّ مَنيِّتِ. ﴿ أَ، تَ، دَعَنْ شَكَلِ بُنِ مُمَيْدٍ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنيِّيْ. ﴿ كَ عَنْ شَكَلِ بْنُ مُحَيِّدٍ ﴾



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

ٱللَّهُمَّ إِنِّيۡ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

( م. ك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

إُعُوْذُ بِاللهِ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمَغْفِرَتِكَ مِنْ عُقُوْيَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَخْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴿ عب عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ، وَلَا أُخْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(عب عَنْ عَائِشَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِينِ ثَنَاءً غُلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

﴿ أَ، هِ، تَّ، شب، ن فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرَايِ عَنْ عَلِيٍّ ﴾

إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سِخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أُنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

( شبُّ عَنْ عَائِشَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ أَنَّاءً عَلَيْكُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(أعَنَّ عَلِيٍّ ﴾

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَكَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴿ ن، ن فِي السُّنَنِ الْكُبْرِي، د عَنْ عَائِشَةَ ﴾

أَعُوْذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

﴿ نَ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرِي، تَ عَنْ عَائِشَةً ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، اللّٰهُمَّ لِا أَسْتَطِيْعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ، وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴿ طَس، نَ فِي السَّنَنِ الْكُبْرِي عَنْ عَائِشَةَ ﴾

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْيَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كُمَّا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

﴿ مط، قط عَنْ عَالِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ.

﴿ نَ عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمَغْفِرَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِيَ عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلُّ مَا فِيْكَ.

﴿ طس عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ( طُس عَنَّ عَالِشَةً ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ يِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَغَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴿ قط عَنْ عَائِشَةَ ﴾

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِيَ عَلَيْكَ، لَا أَبْلُغُكُلّ مَا فِيكَ.

﴿ كَ عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجُهُكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

( شب عَنْ عَائِشَةً ﴾



اللهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَالنِّلَّةِ، وَالذِّلَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. ﴿ أَ، دَ، قَ، كَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَطْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. ﴿ أَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَالتَّرَدِّيْ، وَالْهَرَمِ، وَالْغَمِّ، وَالْغَرَقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا. ﴿ دَعَنَ أَبِي الْيُسْرِ ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، والْحَرَقِ، والْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخبَطنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيْغًا.

﴿ نَ فِيُ السُّنَنِ الْكُبْرِي عَنِ أَبِي اليَّسر ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرِيْقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

﴿ نَ عَنْ أَبِيَ الْأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ ﴾

#### مراجع:

خ: صحيح البخاري

م: صحيح المسلم

د: سنن ابي داود

ت: جامع الترمذي

ن: سنن النسائي

ه: سنن ابن ماجه

مو: موطأ الإمام مالك

ك: مستدرك الحاكم

أ: المسند للامام احمد ابن حنبل

عب: المصنف عبد الرزاق

ش: المصنف ابن ابي شيبة

طب: الطبراني في الكبير

طس: الطبراني في الاوسط

قط: الدار قطني

ق: السنن الصغيرللبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي

در: سنن الدارمي

شب: البهقي في شعب الايمان

بز: بزار

کر: ابن عساکر

حب: صحيح ابن حبان

خز: صحيح ابن خزيمة

غ: شرح السنة للبغوي